تنظیم المدارس (ابل مُنت) پاکتنان کے جدید نصاب کے بین مطابق برائے طالبات

# かららり

ڪلشاده پرچه جات





مُفَتَى مُركِّدِ سُهِ رِنُورًا فِي دارت بِكَاتِم عاليه





# ترتيب

| ۴.     | لا عرضِ ناشر                                                       |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
|        | ورجعاليه (سال دوم) برائے طالبات بابت 2014ء ﴾                       |
| ۵ _    | لا پرچداوّل:عقائدوكلام                                             |
| r+_    | 🖈 پرچه دوم علم الفرائض (سراجی)                                     |
| 19_    | 🖈 پرچينوم نقه                                                      |
| 20     | م پرچه چهارم: مندام اعظم وآثار اسنن 📗                              |
| ~~     | 🖈 پرچه پنجم: مؤطاامام ما لک ومؤطاامام محمد                         |
| ۵۵     | م پرچه شم: اصول الحد <b>يث</b><br>الم برچه شم: اصول الحد <b>يث</b> |
|        | ﴿ورجه عالميه (سال اوّل) برائ طالبات بابت 2015ء)                    |
| 44_    | پرچداوّل:عقائدوكلام 🛨                                              |
| 44     | 🖈 پرچه دوم: سراجی                                                  |
| 20     | 🖈 پرچهوم فقه 🖈                                                     |
| 1      | ☆ پرچه چهارم: مديث پاک                                             |
| 9.     | 🖈 پرچه نیجم موطین 🖈                                                |
| 99_    | 🛣 پرچه شنم اصول حدیث 🛣                                             |
|        | ﴿ورجه عالميه (سال اوّل) برائے طالبات بابت 2016ء﴾                   |
| 1.0    | 🖈 يرجداوّل:عقائدوكلام                                              |
| r_     | 🖈 پرچدوم: میراث                                                    |
| 119_   | 🖈 پرچهوم: فقه                                                      |
| ira _  | 🖈 پرچه چهارم: مندامام اعظم و آثار اسنن                             |
| اسم_   | 🖈 پرچه بخم مؤطین 🖈                                                 |
| _ אייו | 🖈 پرچه شم اصول مدیث                                                |
|        |                                                                    |



درجه عالميه (سال اول) برائے طالبات

ورجماليه (سال اول) برائے طالبات بابت 2014ء)

پہلا پرچہ:عقائدوكلام

فتم أوّل: عقا كدالنسفيه

سوال نمبر1:(i)-كياعالم اي جميع اجزاء كساته حادث ع؟ الرياق كول؟ عقا كذنسفيه كي روشي مين وجهلم بندكرين؟

(ii) - عالم كويداكر في والاكون ب؟ اوراس كى كيا كياصفات بين تحريركري؟ جواب: (i)-عالم الي جميع اجرًاء كساته عادث مونى كا دجه: كائنات كي جميع اجزاء حادث ہیں۔اس لیے کہ کا نتات اعیان اور اعراض کے مجموعہ کا نام ہے اعیان ان اشیاء کوکہاجاتا ہے جواز خود قائم ہوں۔ پھرید دوحالتوں سے خالی نہیں: مرکب ہوں مے مثلاً حیوان دیواراور جروغیره یاغیر مرکب بول کے مثلاً جو ہرئیے جرتقسیم نہیں ہوتی جبار عرض ازخود قائم نہیں ہوسکتا بلکہ اپنے وجود کے لیے غیر کا محتاج ہوتا ہے مثلاً ذا لکتہ رنگ کون بد بواور

(ii) - عالم كو پيدا كرنے والا اوراس كى صفات: كا نات كو پيدا كرنے والا الله تعالى ا ہے جس کی اہم صفات درج ذیل ہیں:

(١) ایک ہے (٢) ازلی ہے (٣) ابدی ہے (٨) زندہ ہے (۵) طاقت وقدرت والا ب (١) سننے والا ب (٤) جانے والا ب (٨) ديكھنے والا ب (٩) عرض وجم سے پاک ہے'(۱۰)صاحب مشیت ہے'(۱۱)جو ہروصوت سے پاک ہے'(۱۲)اس کی ابتداء کہیں ہے' (۱۳) اسکی انتہا نہیں ہے' (۱۴) وہ اجزاء سے پاک ہے(۱۵) وہ کسی ماہیت کا فردمیں ہےاورند کی وصف مصوف ہے۔(۱۲) زمان ومکان سے پاک ہے (۱۷) کوئی چیزاس کی قدرت ۔ . میں ہے (۱۸)وہ بے مثل و بے مثال ہے۔

عرض ناشر

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ!

اَلْصَّلُوهُ وَالسَّكَامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ وَعَلَى اللهِ وَاَصْحَابِكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ ہمارےادارہ کے قیام کے بنیادی مقاصد میں سے ایک یہ بھی تھا کہ آن کریم کے تراجم و تفاسیر کتب احادیث نبوی کے تراجم وشروحات کتب فقہ کے تراجم وشروحات کتب درس نظامی کے تراجم وشروحات اور بالخصوص نصابِ عظیم المدارس (اہل سنت) پاکستان کے تراجم و شروحات كومعياري طباعت اورمناسب دامول مين خواص وعوام اورطلباء وطالبات كي خدمت میں پیش کیا جائے ۔ مخقر عرصہ کی مخلصانہ سعی سے اس مقصد میں ہم کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں؟ یہ بات ہم قارئین پر چھوڑتے ہیں۔ تاہم بطور فخرنہیں بلکہ تحدیث نعمت کے طور پر ہم اس حقیقت کا اظہار ضرور کریں گے کہ وطن عزیز یا کستان کا کوئی جامعۂ کوئی لائبر ری کوئی مدرسهاور كوئى اداره ايمانېيى ہے جہال بمارى مطبوعات موجودنہوں \_فالحمد الله على ذلك

علوم وفنون کی اشاعت کاایک پہلویہ جی ہے کہ طلباء وطالبات کی آسانی اورامتحان میں کامیابی کے لیے عظیم المدارس (اہل سنت) یا کتان کے سابقہ پرچہ جات مل کرکے پین کے جائیں۔اس وقت ہم"نورانی گائیڈ (عل شدہ پرچہ جات)" کے نام سے تمام ورجات کی طالبات کے لیے علمی تھے پیش کررہے ہیں جو ہمارے ملمی معاون جناب مفتی محراحمدنورانی صاحب کے قلم کا شاہ کار ہے۔نصابی کتب کا درس لینے کے بعداس حل شدہ پرچہ جات کامطالعہ سونے پرسہا گہ کے متر ادف ہے اور بیٹنی کامیا بی کاضامن ہے۔اس کے مطالعہ سے ایک طرف عظیم المدارس کے پرچہ جات کا خاکر سامنے آئے گا اور دوسری طرف ان عے مل کرنے کی عملی مثق حاصل ہوگی۔ اگرآپ ہماری اس کاوش کے حوالے ے اپنی قیمی آراء دینالپند کریں تو ہم ان آراء کا احرام کریں گے۔

آ يكامخلص شبيرحسين

جائیں گے۔جس پلڑے میں اعمال نیک یابد کاوزن زیادہ ہوگاوہ دنیا کے برعکس اوپر کو ہوگا جب کم اعمال والا جھکا ہوا ہوگا۔

میں۔ کاب: آخرت میں ہرانیان کے اعمال کا حیاب و کتاب حق ہے کراما کاتبین اعمال کارجٹر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کردیں گے۔

۲-سوال و جواب: قیامت کے دن ہر انسان سے سوال و جواب حق ہے۔ یہ سوالات نیک اعمال کی جزاءاور اعمال بدکی سزائے لیے ہوں گے۔

وہ کے یہ کی اور نہا ہے اور ان مقام ہے جواللہ تعالیٰ کی طرف سے خاتم الانبیاء سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ علیہ وسلم اپنی پائیں گے جس سے وہ پیا سے نہیں ہوں گے حتیٰ کہ وہ جنت میں داخل ہو حاکم سے و

۸- بل صراط نیه بل برحق ہے جو دوزخ پر بچھایا جائے گا۔ یہ بال سے زیادہ باریک اور تکوار سے زیادہ تیز ہوگا۔اہل ایمان بڑی سرعت کے ساتھ اسے عبور کرلیں گے جبکہ کفار اور منافقین اس میں گرجائیں گے اور اس کا ایندھن بن جائیں گے۔

9- جنت بیمسلمانوں کی آرامگاہ ہے جوتمام آسانوں کے اوپر ہے۔اس میں صرف مسلمان داخل ہوگا اور جوایک مرتبہ داخل ہوگا اے نکالانہیں جائے گا۔ بیوجود میں آ

• ا- دورخ: یه کفار اور منافقین کی عمّاب گاہ ہے جوسات زمینوں کے نیچے ہے۔ کفارومنافقین اس میں ہمیشہ ہمیشہ دہیں گے۔ یہ برحق ہے۔

سوال نمبر 3: (1) - حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کومعراج کس حال میں اور کہاں سے کہاں تک کروائی گئی؟ عقائر نسفیہ کی روشنی میں جواب دیں؟

(۲)-کرامت اور معجزه میں کیا فرق ہے؟ نیز عقا کدنسفیہ میں مذکور چند کرامات تحریر ؟

جواب: (۱)-معراج رسول صلى الله عليه وسلم كي حالت اورانتهاء: الله تعالى كي طرف

سوال نمبر 2: (۱) رؤیت باری تعالی کی طرح ممکن ہے؟ نیز رؤیت باری تعالی کی کیفیت تحریر کریں؟

(۲) عذاب قبر سوال تكيرين بعث ميزان كتاب سوال حوض كوثر بل صراط جنت اوردوز خ كے بارے ميں اصل عقيده كيا ہے؟ تحرير كريں۔

جواب: (۱)-رؤیت باری تعالی ممکن ہونااوراس کی کیفیت: رؤیت باری تعالی ممکن ہونااوراس کی کیفیت: رؤیت باری تعالی ممکن ہونااوراس کی کیفیت: رؤیت باری تعالی کا ارشاد کے جس کے بارے میں عقلی دفتی دلائل موجود ہیں۔حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آخرت میں دیدارالی کی نعمت ہر مسلمان کو حاصل ہوگی۔ جہاں تک رؤیت باری تعالیٰ کی کیفیت کا تعلق ہے تو یہ بیان نہیں ہوسکتی کیونکہ اللہ تعالیٰ مکان جہت دیکھنے اور دکھانے کی کیفیت سے یاک ہے۔

(٢)-بعض اسلامي عقائد كي تفصيل:

بعض اسلامی عقائدوافکار کی تفصیل درج ذیل ہے:

ا - عذاب قبر قبر ك زمانه كوبرزخ كازمانه كها جاتا به يه برحق به الل ايمان كو قبرنها يت عقيدت اور محبت سے دباتی به جس سے تكيف برگزنہيں ہوتی جبكه كفار ومنافقين كوخوب دباتی ہے جس كے نتیج ميں دائيں جانب كى پسلياں بائيں جانب اور بائيں جانب كى پسلياں بائيں جانب آجاتی ہیں۔

المسوال مليرين: جب ميت كوقبر مين دفن كرك لوگ والي آجاتے بين تو قبر مين دوفر شتے داخل ہوتے بين جنہيں مليرين كہاجا تا ہے۔ وہ ميت سے بيتين سوال كرتے بين:

ا-مَنْ رَّبُّكَ ؟ (تيراربكون ٢٠)

٢- مَا دِيْنُكَ؟ (تيرادين كياب؟)

۳-ما تَقُولُ فِي حَقِي هلدا الرَّجُلِ؟ (ال ذات كَ بارك مين توكيا كهتا ہے؟)
۳- بعث: مرنے كے بعد دوبارہ زندہ كيے جانا حق ہے۔ دنيوى زندگى كے بعد موت ہيں ہے۔

٧- ميزان بيايك ترازو بجوبرى باس پر قيامت كدن اعمال تول

٢- آصف بن برخيا كا ملكه بلقيس كا تخت مجلس برخواست مون سي قبل حضرت سليمان عليه السلام كي خدمت مين پيش كرنا-

٣- حضرت فاروق اعظم رضى الله عنه كانهاوند كے مقام پر حضرت ساربيرضي الله عنه كى را ہنمائى كرنا جس كے نتيج ميں دشن پركامياني وقتح حاصل ہوئى۔ ٨-حضرت على رضى الله عنه كا كهور برسوار مونے سے قبل قرآن حتم كرنا۔

مسكة تلفير مين ابل سنت وجماعت كامسلك كيا ہے؟ سوال نمبر 4: (الف) مسئلة كفيرك بارے ميں اہل سنت و جماعت كا مسلك كيا

جواب: (الف) مسلة تكفير مين اللسنت وجماعت كامسلك:

عقیدہ تو حیداسلامی عقائد میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے اس لیے تو حید باری تعالی اور دیگراسلامی عقائدوا فکار کا مختصر مگر جامع خاکه طور ذیل میں پیش کیا جاتا ہے:

🖈 الله تعالی ایک ہے ذات، صفات، افعال، احکام اور اساء میں اُس کا کوئی شریک اور

🖈 وہ واجب الوجود ہے یعنی ازل سے ہے ابدتک رہے گا اور حادث ہونے سے پاک

المعبور حقیق ہے۔ اُس کے غیر کی عبادت و پرستش حرام ہے بلکہ مجدہ تعظیمی بھی

الم وه کسی کا مختاج نہیں البتہ کا کنات کی ہر چیز اُس کی مختاج ہے۔

ک اُس کی ذات عقل کے پیانے میں نہیں آسکتی کیونکہ جو چیز عقل میں آئے وہ محیط ہولی ہے۔اللہ تعالی کی ذات احاطہ وحصر سے پاک ہے البتداس کے افعال اس کی صفات کے مظہر اوراس کی صفات اس کی ذات کی مظہر ہیں۔

ہے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کوحالت بیداری میں اور روح وجسم کے ساتھ معراج کروائی گئے۔ یہی کیفیت معراج آپ کی شایان شان ہے۔اگرآ پ صلی الله علیه وسلم کوروحانی طور بریاخواب میں معراج کروائی جاتی تو کفاراور منافقین شوروغل برگزنه کرتے بلکه تعلیم کر لیتے حالانکدانہوں نے انکار بھی کیااور خالفت بھی گی۔

آپ صلی الله علیه وسلم کومعراج کہاں تک کروائی گئی؟اس بارے میں مشہور تین اقوال بین: (۱) معجد حرام سے معجد اتصلی تک (۲) معجد حرام سے سدرة المنتها تک (۳) معجد حرام سے لامکان تک -

ایک سوال اوراس کا جواب: واقعه معراج پرسوال سے کہ ام المؤمنین حضرت عائشه صديقة رضى الله تعالى عنها فرماتي بين كه مين نے معراج كى رات آپ صلى الله عليه وسلم عےجممبارک کوغائب ہیں پایا۔جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم کومعراج روحانی کروائی گئی می ند کہ جسمانی ؟اس سوال کے کئی متعدد حوابات ہیں:

ا- حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها واقعه معراج کے زمانه میں ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی تھیں۔

٢- زمانة معراج مين آپ حضرت صلى الله عليه وسلم كرم مين داخل نهين تقيل-٣- آپ روحانی معراج کا نکارکررہی ہیں ندکہ جسمانی معراج کا۔

(٢) - كرامات اورمعجزه مين فرق: وه خلاف عادت امر جوعقل كے بھى خلاف ہو کسی غیرنی سے ظاہر ہوتو اے کرامت کہتے ہیں۔اگرابیا امر کسی نی سے ظاہر ہوتو السے معجزہ کہتے ہیں۔ کرامت ولی کی ولایت کی دلیل اور معجزہ نبی کی نبوت کی دلیل ہوتا

عقا ئدنسفيه كى روشنى ميں چندكرامات: كتابعقا ئدنسفيه كى روشنى ميں چندايك كرامات درج زيل بين:

ا-حضرت مریم رضی الله تعالی عنها کی خواہش پر آپ کی خدمت میں بےموسے مگر تروتازه کھل پیش ہوئے۔ ریا ہے۔ آ تھ دیکھتی ہے، کان سنتا ہے، آگ جلاق ہے، یانی بیاس بھاتا ہے۔ وہ جائے تو آنکھ نے، کان دیکھے، یانی جلائے،آگ پیاس بھائے۔نہ جا ہولا کھ

آ تکھیں ہول دن کو پہاڑ نہ سو جھے، کروڑوں آگیں ہوں ایک شکے پرداغ نہ آئے۔ الله تعالی کی ذات کے لیے (جمع کی بجائے) واحد کا صیغہ استعال کرنا اس کی شان

کے زیادہ لائق وستحسن ہے۔

🖈 انبیاء کرام علیم السلام کی نبوت اور رسل عظام علیم السلام کی رسالت کی رسالت کا اقرار بھی ضروری ہے۔ نبوت ورسالت کے حوالے سے اسلامی عقائد وافکار کا خاکہ ذیل میں پیش کیاجا تا ہے۔

🖈 نبی اس بشر کو کہا جاتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے وی نازل فر مائی ہواور رسول بشر کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ فرشتوں میں بھی ہوتے ہیں۔

انبياء كرام عليم السلام سببشر تق كيكن في شك ،ان مين ندكو كي جن تقااور نه عورت 🖈

🖈 الله تعالى في محض الي فضل وكرم سے انبياء كرام اور سل عظام عليم السلام كوانسانوں كى را ہنمائى كے ليے بھيجا۔

🖈 انبیاء کرام ملیم السلام کی تعداد ایک لا کھ چوہیں ہزاریا کم دبیش ہے، البتہ رُسُل عظام علیم السلام کی تعداد تین سوتیره (۳۱۳) ہے۔

🖈 الله تعالی نے کثیر پنجمبروں برصحا كف اورآ سانی كتب اتاريں \_ان میں سے جار مشہور كايي بي جوجا رمشهور رسولول يراتاري كئي وهيه بين ورات حضرت موي عليه السلام، زبور حضرت دا وُدعليه السلام ير، الجيل حضرت عيسي عليه السلام ير اور قرآن حضور يُرنور حفرت محر مَنْ النَّيْمُ بِرا تارا كيا\_

البية قرآن پاك من وعن موجود --

اندول وجی انبیاء کرام علیم السلام کے ساتھ خاص ہے، غیر نبی پروجی نازل نہیں ہوسکتی اورانبیاء کرام کاخواب بھی دی البی ہوتا ہے۔

اس كي صفات ذات كانه عين بين اورنه غير، يعن عين ذات كولا زم اوراس كي مقتضى بين \_

ال دات كي طرح اس كي صفات بهي از لي وابدي بين-

🖈 ذات کی طرح صفات بھی غیر مخلوق اور غیر حادث ہیں۔اس کے علاوہ کا کنات کی ہر چیز مخلوق اور حادث ہے۔

الم دوباپ، بینے اور بیوی سے پاک ہے۔

🖈 وه خودزنده ب، جے چاہتا ہے زندگی بخشا ہے اور جے چاہتا ہے موت دیتا ہے۔

المعنى چيزير قادر كيكن غيرمكن اورمال چيزاس كى قدرت كے تحت داخل نهيں ہے۔(جیسے دوسرا خداپیدا کرنا اور کذب بیائی وغیرہ)

الله تعالى تمام كمالات اورخوبول كاجامع كيكن تقص وعيب سے ياك ب\_

اس کی صفات کی طرح اس کا کلام (کلام نسی) بھی قدیم، غیر مخلوق اور غیر حادث ہے۔

🖈 اس كاعلم موجودات،معدومات، جزئيات،كليات،ممكنات اورمحالات وغيره سب كو

ازل سے لے کرابدتک محیط رہا ہے اور رہے گا۔

🖈 وه ظاہروباطن کی ہر چیز کوجانتاہے۔ الم وهمر چيز كاخالق ومالك حقيقى ہے۔

روزى رسال صرف اسى كى ذات بالبتة فرشة وغيره وسائل وذرائع بين \_

🖈 ہرنیک کام کرنے کے بعداس کی نبت اللہ تعالی کی طرف کرنی چاہے اور برائی کی نسبت این طرف کرنی چاہیے۔

🖈 رؤیت باری تعالی حق ہے لیکن کیف و مثیل سے پاک۔

المراقع میں دیدارالہی حضورانور ملی الم کے ساتھ خاص ہے، کین آخرت میں ہر صاحب ایمان کویید دولت میسر آئے گی ۔خواب میں یاقلبی دیدارالہی انبیاءاور اولیاء کے لیے ثابت ہے۔

الله تعالى زمان، مكان، جهت، ہاتھ، ياؤن، آئكھاورجسم سے پاک ہے۔

اس نے اپنی حکمت بالغہ کے مطابق عالم اسباب میں مستبات کو اسباب سے ربط فرما

🖈 نی کے قول بعل اور عمل کو تقارت کی نظرے دیکھنا کفرے۔

نبیاء کرام ملیم السلام سے جولغزشیں واقع ہوئیں ان کا ذکر تلاوت قرآن اور روایت حدیث کے سواح ام اور سخت حرام ہے۔ اوروں کواس سرکاروں کے بارے میں اب کشائی کی کیا مجال؟ مولی عزوجل ان کا ماک ہے جس کل ہے جس کل پرجس طرح چاہے تعیر فرمائے۔وہ اس کے پیارے بندے ہیں۔اپنے رب کے لیے جس قدر چاہیں تواضع فرمائیں۔ دوسراان کلمات کوسندنہیں بناسکتا اورخودان کااطلاق کرےگا تو مردود بارگاہ ہوگا۔ پھران کے بیافعال جن کوزلت دلغزش سے تعبیر کیا جائے ہزار ہا جكم ومصالح برمبني ، بزار ما فوائد و بركات كے مثمر ہوتے ہيں۔ حضرت آ عليه السلام کی ایک لغزش کو بی لے لیجے،اگروہ نہ ہوتی تو وہ جنت سے نہ اتر تے، ونیا آباد نہ ہوئی، کتابیں ندارتیں، ندرسول آتے، نہ جہاد ہوتے، لاکھوں کروڑوں صدورِ امور کے دروازے بندرہتے۔ان سب کا فتح باب ایک لغزش حضرت آ دم علیہ السلام کا بتجه مباركه وثمره طيبه ٢- بالجمله انبياء عليهم الصلوة والسلام كى لغزشيس صديقين كى حنات سے افضل واعلیٰ ہیں۔ (حنات الا برارسیئات المقر بین)۔

🖈 فرشتے اللہ تعالی کی نورانی مخلوق ہے جونور سے پیدا کی گئی ہے۔ فرشتے کھانے پینے اورسونے سے پاک ہیں ان کی خوراک رسول اعظم مَا اللہ کا خدمت میں درود پاک پیش کرنا ہے۔ میخلوق اللہ تعالی کی نافر مانی اور گناموں سے پاک ہے اور مختلف ذمہ داریال ان کے سپر دکی گئی ہیں۔ کوئی بارش برسانے پر مقرر ہے اور کوئی ہوا چلانے پر۔ سب سے افضل فرشة حضرت امين عليه السلام بين جوانبياء ورسل عظام عليهم السلام پر الله تعالیٰ کا پیغام آسانی کتب اور صحائف کی شکل میں لے کر حاضر ہوتے رہے۔ جار مشہور ملائکہ ہیں جوسب سے زیادہ فضیلت والے ہیں جن کے اسائے گرامی ہی ہیں: اللام المحضرة جريل عليه السلام المحضرة عزدائيل عليه السلام

الم حفرت اسراقيل عليه السلام المحضرت مكائيل عليه السلام ہرانسان کے ساتھ دوفرشتے ہوتے ہیں جن کوکراماً کاتبین کہاجا تا ہے۔ایک دائیں المعادنوت كي عمل صالح ياعبادت ورياضت كانتيج نبيس موتى بلكه الله تعالى المعنفضل وكرم يجس كوچا بتا إلى كے لينتخب فر ماليتا ہے۔

🖈 نی سے نبوت اور رسول سے رسالت کا زوال (قبل از وصال اور بعد از وصال) مال ونامكن ہے۔

🖈 انبیاء کرام اور رسل عظامیم السلام معصوم ہوتے ہیں تعنی ان سے کسی قتم کے گناہ کا صدور ہر گرنہیں ہوسکتا۔علاوہ ازیں فرشتے بھی معصوم ہوتے ہیں۔

🖈 انبیاء کرام علیم السلام کفر، شرک، کذب، خیانت، دهو کابازی اور دیگر عیوب و نقائص ے یاک ہوتے ہیں۔

🖈 انبیاء کرام ملیم السلام نے کمال طریقے سے احکام الہی اس کے بندوں تک پہنچ دی۔

الله تعالی کے مطلع کرنے سے دنیا کی ہر چیز انبیاء کرام علیم السلام کے پیش نظر ہے۔

🖈 انبیاء کرام علیجم السلام تمام مخلوق ہے حتی کد سل ملائکہ ہے بھی انصل واعلی ہیں۔کوئی غوث،قطب،ابدال اورولی نی کے برابر برگزنہیں ہوسکا۔

ادنیٰ یا کا عظیم و تکریم فرض مین بلکه تمام فرائض سے بردھ کر ہے۔ کسی نبی کی ادنیٰ یا اشارة توبين وتنقيص يا تكذيب كفري-

الم سبت يبل ني حفرت آدم عليه السلام، سبت آخري ني حفرت محمصطفي مكافيةً بیں اور آپ ملاقظ کے بعد کوئی نیا نی نہیں آسکتا۔

🖈 الله تعالى نے بعض انبياء كوبعض يرفضيات وعظمت عطاء فرمائي - سب سے افضل حفرت مصطفى مَنْ الله الله على الله على الله عليه السلام اور پر حضرت أوح عليه السلام، بعدازال ديگرانبياء ومرسلين كردارج ومقامات بين-

المعنورانور مَنْ النَّهُ مُمَّام مُعْلُوق كى طرف رسول بناكر بينج كَّة بين-

🖈 قیامت کے دن حضور انور ملاقیم کی شفاعت فق ہے۔

المحضورانورمَا فيم كتعظيم وتكريم جزوايمان بلكروح ايمان --

انبياء كرام عليهم السلام كي تعظيم وتكريم جزوايمان بلكدوح ايمان به

ایک زمانہ آئے گا کہ ہر جاندار فوت ہو جائے گاحتی کہ عزرائیل علیہ السلام کا بھی وصال ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی باتی ندر ہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے ذات کے علاوہ کوئی باتی ندر ہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام لوگ اپنی اپنی قبور سے اٹھیں گے۔ اس دن کو بوم آخرت یا بوم قیامت کہاجا تا ہے۔ قیامت کا دن برحق ہے۔ اس میں نیک اعمال کا اجراور اعمال بدگی سزا دی جائے گی۔ مسلمانوں کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں اور کفار کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں اور کفار کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔

کے لیے ''میزان عدل' قائم کیا جائے گا۔ جس پراعمال نیک اور اعمالِ بدگی سزادیے کے لیے ''میزان عدل' قائم کیا جائے گا۔ جس پراعمال نیک اور اعمالِ بدتو لے جا کیں گے۔ کسی پرظم و زیادتی ہرگر نہیں ہوگ۔ ہرانسان کو جزایا سزا کا پروانہ دیا جائے گا۔''میزانِ عدل' پر وزن کرتے وقت وُنیاوی معیار کے برعکس پلڑے کا جھکا و یا بلند ہونا ہوگا یعنی زیادہ اعمال کا پلڑا بلند اور کم اعمال والا پلڑا انھے کا ہوا ہوگا۔ حساب کتاب کے بعد نیک مسلمان جنت میں داخل کر دیے جا کیں گے جبکہ بر کے مسلمان بان کا بعد جنت میں داخل کردیے جا کیں گے جس میں ہمیشہ میشدر ہیں گے۔ گفار کو دوز خ میں بھینکا جائے گا جس میں ہمیشہ ہمیشدر ہیں گے۔ گفار کو دوز خ میں بھینکا جائے گا جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔

🖈 نماز جنت کے دروازے کی جانی ہے۔

🖈 نمازدین کاستون ہے۔

🖈 زكوة اداكرنے سے رزق ميں اضافه موتا ہے۔

🖈 زكوة اداكرنے سے حقوق الله اور حقوق العبادى ادائيگى ہوتى ہے۔

🖈 ز کو ۃ اداکرنے سے مال ودولت محفوظ ہوجاتی ہے۔

🖈 زکوة اداكرنے سے دنیا کی محبت كم ہوتی ہے۔

🖈 روزهر کھنے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔

🖈 روزه رکھنے سے اللہ تعالی اور بندے کا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔

کر روزه رکھنے سے انسان کو بھار یوں سے نجات حاصل ہوتی ہے۔

کرھے پرمقررہے بونکیاں لکھتا ہے اور دوسرا ہائیں کندھے پرتعینات ہے جو برائیاں لکھتا ہے۔ پچھ فرشتے قبر میں سوال کرتے ہیں اور پچھ جنت و دزخ کے دروازوں پرتعینات ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں۔

دوزخ تمام زمینوں کے نیچے ہے۔ جنت نیک لوگوں اور مسلمانوں کی قیام گاہ ہے جبكدوزخ يُر اوركافرلوگول كى عقوبت كاه بج جنت كے كئى درجات بيں اور بردرجه ميں شایان شان لوگ موجود ہوں گے۔سب سے بلند درجدانبیاءورسل کرام علیم السلام کا ہوگا۔ پھر صحابہ کرام کا، پھر تابعین ،اولیاء کرام اور نیک لوگوں کا ہوگا۔مسلمان آخر کار ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ دوزخ کے بھی کئی طبقے ہیں جن میں منافق ،مشرکین اور کفار رہائش یزیرہوں گے۔دوزخ کی آگ دنیاوی آتش سے ہزار درجدزیادہ خطرناک اور بخت ہوگا۔ 🖈 اسلامی عقائد میں سے ایک عذاب قبر ہے جوحق ہے۔ فوت ہونے کے بعد کفن اور نماز جنازہ کے بعدانسان کی میت کوقبر میں دفن کردیا جاتا ہے۔اس کے پاس محکر ونگیر فرشتے آتے ہیں جواس سے تین سوالات کرتے ہیں۔ پہلاسوال اللہ تعالیٰ کی ذات ك بارے ميں ، دوسرادين كے بارے ميں اور تيسر اسوال رسول الله مَالَيْكِمُ كى ذات گرامی کے بارے میں کرتے ہیں۔اگرمیٹ نیک اور مسلمان ہوتو تسلی بخش جواب دے دیت ہے جس کے نتیج میں جنت کی طرف سے اس کے لیے کھڑ کی کھول دی جالی ہے۔ اگرمیت نافر مان یا کافر ہوتو وہ جواب دینے سے عاجز آ جاتی ہے جس کے نتیج میں جنت کی طرف سے اس کے لیے کھڑ کی کھول دی جاتی ہے۔ اگر میت نافر مان یا کافر ہوتو وہ جواب دینے سے عاجز آ جاتی ہے جس کے نتیج میں اس کے کیے دوزخ کی طرف سے کھڑ کی کھول دی جاتی ہے اور عذاب قبر کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ نیک آدمی کوقبراس طرح دباتی ہے جس طرح والدہ شفقت ومحبت سے ا پنے بچے کود باتی ہے لیکن کافر کواس تحق ہے دباتی ہے کہ اس کی ہڈیاں اور پسلیاں چور چور ہوجانی ہیں۔مومن تا قیامت راحت وآرام میں رے گا جبکہ کافرشدید تکلیف و پریشانی میں رہے گا۔

ج كستاغان رسول سے رشتہ دارى كے متعلق قرآن كيافر ماتا ہے؟ وضاحت كريں۔ جواب: گتا خان رسول سےرشتہ کے متعلق قرآن کا فیصلہ:

تعظیم رسول منافیظ کی اہمیت کی سے پوشیدہ نہیں ہے،سارے دین کی بنیاداوراصل الاصول نبي كريم مَا لَيْهِمْ كى ذات مقدسه ب-اس كيه الله تعالى في قرآن كريم ميس برك اجتمام كے ساتھ مسلمانوں كوحضور اقدى مَالَيْكُم كى بارگاہ كے آ داب كى تعليم فرمائى ہے۔ چنانچارشادخداوندی ہے:

وَلَيْنُ سَالْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَاكُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ طَقُلُ آبِا اللهِ وَاللهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهُزِءُ وُنَ (التوب: 65)

اوراے محبوب! اگرتم ان سے پوچھوتو وہ کہیں گے کہ ہم یونہی بنسی مذاق کررہے تھے تم فرماؤ: کیااللہ اوراس کی آ تیوں اوراس کے رسول سے ہنتے ہو؟

اس آیت کاشان زول بیے کے غزوہ تبوک میں جاتے ہوئے تین منافقوں میں سے دوآ پس میں بولے کے حضور کا خیال ہے کہ ہم روم پر غالب آجا کیں گے بیہ بالکل غلط ہے، تيسروخاموش تفاكران كى باتول يربنتا تفاحضورا قدس مَا النياني في ان تينول كوبلا كروريافت كيا،وه بولے كم بم توراسته كاشخ كے ليےدل كى كرتے جارے تھے،اس پريہ آيت نازل موئى -اس سے تین مسائل معلوم ہوئے: (١) الله تعالى نے حضور اقدس مَن الله الله كوغيب كاعلم دیا جو تنهائی میں باتیں کی جائیں آپ کوان کی خبر ہے۔ (۲) کفر کی باتیں س کربطور رضا خاموش رہنایا بنسنا بھی کفر ہے۔ کیونکہ رضا بالکفر کفر ہے۔ (٣) حضور مَثَاثِیْنَا کی تو بین اللہ تعالی کی تو ہیں ہے، کیونکہ ان منافقوں نے حضور مَثَاثِیْنِ کی تو ہیں کی تھی۔

الى طرح ارشادر بانى جزانَّ الَّـذِيْنَ يُؤُّدُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنيَا وَالْاخِرَةِ وَاعَدَلَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا (احزاب:٥٥) بيتك جولوك الله تعالى اور اس كرسول كوايذادية بين،ان يرالله تعالى كى لعنت بدنيا اورآخرت مين-" اس آیت سے ثابت ہوا کہ جس کام سے حضور اقدس مالی ایک کواید اینے وہ حرام ہے ا كرچه بظاهروه عبادت مولهزاا كرآپ مَاليَّا كُوكى وقت كسى نماز سايذا كينچ تو وه نماز

- 🖈 روزه رکھنے سے تزکیر نفس اور تقوی وطہارت کی دولت میسر آتی ہے۔
- 🖈 روزه رکھنے سے انسان اللہ تعالی کے خصوصی انعامات کا حقد اربن جاتا ہے۔
- المروزه رکھنے سے انسان میں غریبوں کی ہدردی اور معاونت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔
  - 🖈 عجبيت الله كرنے سے بيك وقت عبادت مالى وبدنى دونوں كا ثواب ماتا ہے۔
    - 🖈 عجبيت الله سے گناہ حم ہوجاتے ہیں۔
    - 🖈 عج بيت اللدكرنے سے دنيا كى محبت فتم ہوجاتى ہے۔
- 🖈 زیارت حرمین سے انسان کو قرب خداوندی اور قرب مصطفیٰ مَا اللیوا کی دولت میسرآتی ہے۔ مندرجه بالاعقا كدوافكاراوراعمال كالعلق ضروريات دين سے ہے۔ان ميں سے كسى ایک کا نکار بلاامتیاز کفر ہے اور ایسے مشکر کو کافرنہ کہنا بھی کفر ہے۔ کیونکہ کا فرکو کافراور مسلمان کومسلمان سمجھنا بھی ضروری ہے۔

(ب) تعظيم مصطفى من الله الم ين آيات قرآ نيكسي؟ جواب بعظيم رسول مَا يَعْظِمْ بِرِتِين آياتِ قرآني:

تعظیم رسول الله مَالَيْدِ عَلَيْ جان ايمان به أورامت پر فرض ب، اس بار في مين تين ارشادات خداوندي درج ذيل بين:

- ١- لِتُوَمِّنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُونُهُ وَتُوَقِّرُونُهُ ﴿ وَتُسَبِّحُونُ اللَّهِ وَكُرَةً وَّ أَصِيْلاً ٥ (الفَّح: 9)
  - اورتم رسول کی تعظیم وتو قیر کرواور صبح وشام الله تعالی کی پاکی بیان کرو۔
- 2- لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ﴿ (الور:63) تم رسول کوایسے نہ بلاؤجس طرح تم باہم ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔
- 3- وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ وَآلامُؤُمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ آمُرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْحِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ط (احزاب:36)

جب الله اوررسول کچھفر مائیں تو انہیں اپنے معاملہ کا کچھا ختیار ہے۔

حرام ہادراگر کی کے نماز ترک کرنے سے راحت پہنچے وہ نماز چھوڑنی فرض ہے۔اسی۔ حفرت على وللنَّفَيُّ كاخيبر مين نماز عصر حضور مَثَالِيَّةِ كَي نيند پرقربان كرنااعلى عبادت قراريا كي \_ سوال 5: ابل سنت كزد يك علم البي كمئركا حكم مع الدليل بيان كري؟

جواب: اہل سنت کے نزد کی علم الہی کے منکر کا حکم:

اہل سنت و جماعت کے نزدیک علم اللی کا انکار کفر ہے، اس بارے میں ارشا خداوندى ب- عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ . الله تعالى برنهال وعيال كوجان والاب یعنی جواشیاء بندے کے لیے غیب وشہادت ہیں،اب ان سب کو جانتا ہے،اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے، ہر معدوم وموجود اس پر ظاہر ہے۔ ان چیز وں کا غیب ہوا ہمارے لحاظ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کاعلم ہر شی کو محیط لیتی جزئیات، کلیات، موجودات، معدومات ممکنات محالات مب کواوّل سے جانتا ہے اور ابدتک جانے کا۔اشیاء بدلتی ہیں اوران کاعلم نہیں بدلتا، دلوں کےخطروں اور وسوسوں پراس کی خبر ہے اور اس کےعلم کی کو کی

ہروہ مخف جس کاعقیدہ ہو کہ اللہ تعالی چیز کے وقوع ہے قبل نہیں جانتا، اہل سنت کے نزد یک وه کافراورخارج ازاسلام ہے۔

سوال 6: كيا كذب تحت قدرت بارى تعالى ٢٥ حكم بهي بيان كري؟

جواب: كذب تحت قدرت بارى تعالى نه مونا:

الله تعالیٰ عیوب ونقائص سے پاک ہے، کذب عیب ہےلہذااللہ تعالیٰ اس سے پاک ہاور یتحت قدرت باری تعالی نہیں ہے۔ چنانچدار شادِر بانی ہے:

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حَدِيثًا \_ اور الله تعالى سے زیادہ سچ کس کی بات ہو سکتی ہے؟ الله تعالیٰ کے لیے کذب متنع بالذات ہے۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ الله تعالیٰ خوبیوں کا مالک ہے اور عیوب و نقائص سے پاک ہے، اسے کذب سے متصف کرنا عیب ہے جبکہ عیب کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرناحرام ہے۔لہذا اللہ تعالیٰ کا کاذب ہونا (معاذ اللہ) قطعاً محال ہے اور محال چیز اس کی قدرت کے تحت داخل نہیں ہے۔اسے عیبی ظاہر کرنا،اللہ

تعالی کا انکارے، یہ مجمنا کہ محالات پر قادر نہ ہوگا تو قدرت ناقص ہوگی، باطل محض ہے کہ اس میں قدرت کا کیا نقصان ہے؟ نقصان تو اس محال کا ہے کہ تعلق قدرت کی اس میں ملاحيت نبيل-

كذب تحت قدرت بارى تعالى سے مرادا كربندوں كے جھوٹ كى تخليق ہوتو يہ باطل محض جہالت و گراہی ہے۔ اگریہ مراد ہوکہ اللہ تعالیٰ کی ذات صفت کذب سے منصب ہو نامكن توالياعقيده كفرخالص --

(۱)-تركه سے سب سے پہلے میت كى جبير وتلفين اور تدفين كا اہتمام كيا جائے گا۔ (٢)-باقى مانده مال وراثت سےميت كا قرضداداكياجائے گا (بشرطيكه مو)-

(m)-قرضدادا كرنے كے بعد جو مال وراثت عيج اس كے تهائى مال سے وصيت بوری کی جائے گی بشرطیک میت نے وصیت کی ہو۔

وصيت كين اركان بي جودرج ذيل بين:

(۱)-موصی (۲) موصی که (۳) موصی به۔

(٣)-ميراث عروم كرنے والے اسباب كى وضاحت كريں؟

جواب:ورافت عروم كرنے والے اسباب درج ذيل بين:

ا - قُلّ : كوئى وارث اين مورث كُولّ كري تو وه حصه وراثت حاصل كرنے سے محروم

٢- اختلاف دارين: وارث ايك ملك مين رمائش پذير موجكه مورث دوسر ملك كاباشده مور (يسبب غيرمسلم لوگول مے متعلق ہے۔)

سا - اختلاف دین: وارث اورمورث دونوں کا دین مختلف ہولیعنی ایک مسلم اور دوسرا کا فر ہوتو ہا ہم وارث ہیں ہول گے۔

۲۰ - اندهی موت: متعدد افراداجها عی طور پرموت کا شکار ہوجا کیں ۔ مثلاً دیوار کے ينچآ كرمرجائين يا پانى مين دوب كر بلاك موجائين بشرطيكه بيه معلوم نه موكدون بهلي فوت ہواہے اور کون بعد میں۔

۵- مرتد ہو جانا: کوئی مسلمان اسلام کوچھوڑ کر کفراختیار کرے (معاذ اللہ) تو وہ وراشت عروم رے گا۔

سوال نمبر 2: (الف) (۱) - ذوى الفروض اورعصبات ميں سے ہرا كيكى تعريف فلم بندكرين؟

٢- يمي كي تيون حالتين مع امثله قل كرين؟ (ب)(١)- مال كى سب حالتين مثالون سميت بيان كرين؟

﴿ورجه عالميه (سال اول) برائے طالبات بابت 2014ء) دوسرايرچه علم الفرائض (سراجی)

سوال 1: (الف)-كى تخفى كركه سه دراثت حاصل كرنے كاسباب اوراس كى شرائطلىمىن؟

(ب) تركهٔ وارث اورمورث ميس سے برايك كي تعريف تحريكريں؟ جواب: (الف) كى كركه سے وراثت حاصل كرنے كے اسباب وشرائط: كى ميت كر كه سے وراثت حاصل كرنے كاسباب دوين:

-26-(1)

(۲)-خونی رشته

نورانی گائیڈ (حل شدہ پرچہ جات)

حصول وراثت كى شرائط درجه ذيل ين

(١)-وراثت سے محروم كرنے والے اسباب سے كى سبب كامعدوم ہونا۔

(٢)-مورث كافوت بوجانا\_

(٣)-وارث كازنده مونا\_

(ب)(۱)-تركهٔ وارث اور مورث كي تعريفات:

(١)- تركه: وه دولت بجوميت چهور كرجائ

(٢) - وارث: ميت ك وه اقرباء جوزكه ك وارث بنت بين اس كى جمع ورثاء

(٣)-مورث ميت يعني فوت شده-

(٢)-ميت كمال معلق اموريان كرين؟ جواب: ميت متعلق اجم اموردرج ذيل بين: 3- زوى الفروض كودي كے بعد جو كچھ باقى بىچ وەسب ماتا ہے جبكه بينى كے ساتھ بیٹا بھی ہو۔مثال:

> شوہر بیٹا چوتھا حصہ (1/4) بقیہ (لڑ کے کولڑ کی سے دوگنا)

(ب) مال کی سب حالتیں:

مان کی کل تین حالتیں ہیں جودرج ذیل ہیں:

1-چھٹا حصہ ملتا ہے جبکہ

(١) ميت كى مال كے ساتھ ميت كابينا ، بينى لوتا ، پوتى ، بردوتا اور بردوقى موجود مو-

مثال:

چمناحمه(1/6) بقيه

(ii) - میت کی مال کے ساتھ میت کے دو بہن بھائی موں ..... خواہ وہ حقیقی باپ

شريك يامان شريك مون مثال:

مال بھائی+بہن

5-15-10 3

2-شوہریابوی کا حصہ تکالنے کے بعد بجو مال باتی بچاس میں سے ایک تہائی حصہ

ملتاہےجبکہ

(٢)- جب كى تعريف تحريركر كاس كى دونون اقسام مع امثله بيان كري؟ جواب: (الف) (١) \_ ذوى الفروض اورعصبات كى تعريفات:

١- ذوى الفروض: وه ورثاء مراديس جن كاحصة قرآن كريم صديث رسول اوراجماع امت میں مقرر کیا گیا ہو۔ وہ کل بارہ افراد ہیں جن میں سے چارمرداور آ ٹھ عور تیں ہیں۔وہ باره درج ذیل ہیں:

(١) باب (٢) دادا ـ (٣) مال شريك بمائي (٣) خاوند (٥) دادي (٢) مال (١٤) يوى (٨) بيني (٩) يوتى (١٠) حقيق بين (١١) باب شريك بين (١١) مال

٢-عصبات:عصبات سے مراد وہ لوگ ہیں جن كا حصه شريعت ميں متعين نہ ہو مگر ذوی الفروض کوان کامتعین حصددینے کے بعد باتی ماندہ ترکہ سے انہیں ملتا ہے۔ اگر میت كے ذوى الفروض نه مول تو تمام ورشان ميں تقسيم كيا جاتا ہے۔

(٢)- بيني كي تيول حالتين مع امثله:

بيلى كى تينول حالتين مع امثله درج ذيل بين:

1-نصف حصدمات بشرطيكه بين اكيلي مومثال:

نفف حد (1/2) چما حد + بقيه

2+1=3 3

2-دوتهائي حصه ملتا بجبكه يثيال دويادو سے زيادہ مول مثال:

بني+ بني بعائي دوتهائي (2/3)

1+2+1

(iii)-اگر شوہر فوت ہوجائے تو اس کے دیگر ور ٹاء کے ساتھ اس کی بیوی اور باپ اچاد دنوں میں سے کوئی ایک موجود نہ ہومثال:

> ماں بیوی بھائی ایک تہائی حصہ (1/3) چوٹھائی حصہ (1/4) بقیہ م

(iv)-اگریوی فوت ہوجائے تو اس کے دیگر ور ٹاء کے ساتھ اس کا شوہر اور باپ اپچامیں سے کوئی ایک موجود نہ ہو۔ مثال:

> ميت ماں شوہر بھائی ایک تہائی حصہ (1/2) بقیہ 1 3 2

(ii)- جب كى تعريف اوراس كى اقسام مع امثله:

جب: لغوی معنی رکاوٹ یا پردہ کے ہیں۔ علم الفرائض کی اصطلاح میں ایک وارث کا حصد دوسرے وارث کی وجہ سے کم ہوجانا یا بالکل ختم ہوجانا 'جب کہلاتا ہے۔

جب كى دواقسام بين جودرج ذيل بين:

1- جمت نقصان: ایک وارث کا حصد دوسرے وارث کی وجہ سے کم ہو جانا۔اس کی پانچ صور تیں ہو سے تی ہیں جودرج ذیل ہیں:

1 - والده كا حصد: اولا ديا بهائيول كي موجودگي مين كم موكر چها حصد (1/6) باقي ره

ہے۔ (2)-شوہر کا حصہ: اولا دموجود ہونے کی صورت میں نصف ہے کم ہو کر چوتھائی

(1/4) باتی رہ جاتا ہے۔

ورجعاليه (سال اقل2014ء) برائط البار

نورانی گائیڈ (حل شدہ پر چہ جات)

(i) - شوہر فوت ہو جائے اور اس کے دیگر ور ثاء کے علاوہ اس کی بیوی 'باپ' چچااو ماں موجود ہوں۔ مثال:

يوى مال باپ پچا چوتقا حصر (1/4) ايک تهائی حصر (1/3) بقيه محروم - 6 3 3

(ii) - بیوی فوت ہوجائے اوراس کے دیگر ورثاء کے علاوہ اس کا شوہر باپ چچااور ماں موجود ہوں۔مثال:

شوہر ماں باپ پچا آدھاحسہ(1/2) ایک تہائی حسہ(1/3) بقیہ محروم 3 - 1 1 3 3-کل مال کا ایک تہائی حصہ ماتا ہے جبکہ

(i)-میت کابیلاً بیٹی پڑ پوتا 'پڑ پوتی 'پوتا اور پوتی موجود نہ ہوں۔مثال:

اں باپ ایک تہائی حصہ(1/3) بقیہ 1

(ii)-میت کے دویادوسے زیادہ کی بھی قتم کے بہن بھائی موجود نہوں۔مثال:

ماں بہن چپا ایک تہائی حصہ (1/3) آدھا حصہ (1/2) بقیہ 2 نوراني كائيد (عل شده برجه جات)

رiii)-

سوم ال باپ

(٢٧) درجعاليه (سال اول 2014ء) يرائط البات

-(iv)

میت 4یویاں بٹیاں جدات

جواب:(الف):(i)- ميت

شوہر پوتی بیٹا

باتی ماعده جائداد (1/4) x باتی ماعده جائداد

میت

يوى باپ داد

x باتى مائده تمام جائداد

-(iii)

میت یوی بنی حقیق بهن

1/6 باتى مائده تمام جائداد

-(iv)

يوى 4داديان 6مان شريك بينين

1/4 باتى مائده تمام جائداد X

(ب)(-)

دادا بينا بني

1/3 2/3 x

حقیق بین باپ شریک بین پیا

1/2 باتى انده تمام جائداد

3-باپشر یک بهن کا حصه ایک حقیق بهن موجود مونے کی صورت میں نصف حصد ہے کم ہوکر چھٹا (1/6) حصہ باتی رہ جاتا ہے۔

4- بوى كاحصد: اولا دموجود موتو چوتفائى حصد علم موكرة تحوال حصد (1/8) ر

5- يوتى كاحصه: ايك حققى بني كى موجودگى مين نصف حصه على موكر چيا (1/6) حصدره جاتا ہے۔

2- جبحر مان: ایک وارث کا دوسرے وارث کی وجہ سے مکمل طور پر وراثت سے محروم موجانااس كى دوصورتيس موعتى بين:

1- بينے كى موجود كى ميں يوتا مروم بوجاتا ہے۔

2-باب کے موجود ہونے کی صورت میں دادامحروم رہےگا۔

سوال نمبر 3: (الف) - درج ذيل مسائل حل كريى؟

شوہر پوتی بیٹا

-(ii)

-(iii)

میت بوی بینی حقیق بهن

-(iv)

بیوی 4دادیاں 6ماں شریک بہنیں

-(i)(ب)

حقیقی بہن باپشریک بہن چیا

ميت

-(iii)

شوہر اں باپ × × کل جائیداد طے گا × × × (vi) - میت 4یویاں 9یٹیاں 6جدات 1/6 1/3 1/6

\*\*\*

﴿ورجه عالميه (سال اول) برائے طالبات بابت 2014ء ﴾

تيسراپرچه: فقه

سوال نمر 1- وينعقد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضائها وان لم يعقد عليها ولى بكراً كانت اوثيبا .

(i) - عبادت مذكوره بالاكااردورجمه كرين نيز خط كشيده الفاظ كي تشريح سير قلم كرين؟

(ii)-مئله ذكوره بالا مين امام ابوحنيفه اورامام شافعي عليهم الرحمه كامؤقف مع ولائل لكهين؟

(iii)-نكاح كے ليے گواه كم ازكم كتن بول اوران كے أوصاف كيا بونے چائيس؟

ترجمہ: آزاد عاقلہ بالغہ خاتون کا نکاح اس کی مرضی سے منعقد ہوجاتا ہے خواہ اس کے دلی نے نکاح منعقد نہ کیا ہوؤہ عورت خواہ باکرہ ہویا ثیبہ ہو۔

خط کشیده الفاظ کی تشریخ:

1-بكوا: وه عورت جس كايرده بكارت نه بهامو

2- ٹیبا: وہ عورت جس کا پر دہ بکارت پھٹ گیا ہوخواہ شوہر کی وطی یا عمر رسیدہ ہونے یا زنا کاری کے سبب۔

(ii)-مسئله مذكوره مين امام ابوحنيفه اورامام شافعي رحمهما الله تعالى كامؤ قف مع الدلائل:

1-حفرت امام اعظم الوصنيف رحمة الله عليه كامؤقف ہے كه آزاد عاقله بالغة عورت محف اپني مرضى سے نكاح كرنے كا اختيار محف اپني مرضى سے نكاح كرئے كا اختيار حاصل ہوگا۔ آپ نے اس ارشادر بانی سے استدلال كيا ہے : وامر أة مؤمنة ان وهبت مفسها للنبي الله اورمومنه خاتون اپنا آپ ني كريم سلى الله عليه وسلم كوپيش كرے۔ (توبيد

درست بوگا۔)

2-حفرت امام شافعي رحمة الله عليه كنزديك آزاد عاقله بالذعورت الناع ولي كي اجازت کے بغیرنکاح کرے گی تو نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ انہوں نے اس منہورروایت سے استدلال کیا ہے: لا نکاح الابولی (لینی ولی کی اجازت کے بغیر عورت کا نکاح منعقد

( Po ) درجهالير (مال اول 2014م) يرائ طالبات

حضرت امام اعظم الوحنيف رحمة الله عليه كي طرف ع حضرت امام ثافعي رحمة الله عليه كي اس دلیل کا جواب یوں دیاجاتا ہے کہ بدروایت نابالغار کی یا کنیز کے نکاح پرمحمول ہوگا۔ (iii)- تکار کے گواہوں کی تعداداوران کے اوصاف:

فقہ حنی کے اعتبار سے کم از کم نکاح کے گواہ دو ہونے جائیں۔ وہ گواہ صدافت وامانت شرافت ودیانت تقوی وطهارت اور مکارم اخلاق جیسے اوصاف کے جامع ہوں۔ ان میں ہے کوئی فاسق معلن نہیں ہونا چاہے۔اگر کوئی گواہ فاسق معلن ہوتو کراہت کے ساتھ نکاح انعقاد پزير موجائے گا۔

النفقة واجبة على زوجها مسلمة كانت او كافرة اذا سلمت نفسها الى منزله فعليه نفقتها وكسوتها وسكناها والاصل فى ذلك قوله تعالى: لينفق ذوسعة من سعته وقوله تعالى: وعلى المولودله رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقوله عليه السلام في حديث حجة الوداع: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف.

(الف):عبارت كاترجمكرين؟

(ب): خاوند برعورت كانفقه (خرچ) كن كن صورتول مي بي؟ (ج): آ دى پراپ اباء واجداد كا نفقه كب لازم بي؟ اگران كادين مختلف موتوان

کے نفقہ کا کہا تھم ہے؟

جواب: (1) ترجمه عبارت: بوى كاخرج شومركے ذمه بخواه بيوى مسلمان مو یا کافر بشرطیکہ وہ اپنے شوہر کے گھر اپنا آپ اس کے حوالے کر دے۔ تو ایسی صورت میں بوی کا خرچہ اس کا لباس اور اس کی رہائش شوہر کے ذمہ ہوگی۔ اس سلسلے میں ارشاد باری تعالی ہے: صاحب وسعت محض اسنے عام معمول کے مطابق خرچہ فراہم كرے گا-" مزيدارشاد بارى تعالى ہے: يچ كا باپ اس كى والده كو كھانا اورلباس مناسبطريقة سے فراہم كرے كا۔اس سلسلے ميں حديث خطبة ججة الوداع ميں ارشاد نبوی صلی الله علیه وسلم ہے: عورتوں کا کھانا اورلباس مناسب طریقہ سے فراہم کرناتم پر

# (ب) شوہر پرنفقہ واجب ہونے کی صورتیں:

درج ذیل صورتوں میں شوہر پرواجب ہے کہوہ عورت کونان ونفقه فراہم کرے:

1- جب بیوی این والدین کے گھر چلی جائے خواہ ناراض ہوکریارضا مندی سے توجب تك وه شو ہركے كھروالى نہيں آجاتى توشو ہركے ذمه اس كاخرچ نہيں ہے۔

2- زوجان شوہر کے گھر میں موجود ہے مگر حق مہرادان کرنے کی وجہ سے شوہر کو جماع كرنے سے منع كرتى موتو يوى كاخرج شوہركے ذمه داجب سے كيونكه ركاوك كا

3- بیوی این شوہر کے گھر موجود ہے اور وہ شوہر کو جماع کی اجازت نہ دیتی ہوتو شوہر کے ذمیر چ واجب ہے اور وہ زور کی بنیاد پر پر جماع کرنے کاحق محفوظ

(ح)-آباء واجداد اور والدين كاخرج واجب مونے كى صورت :كى مخص كے اباء و اجداداوروالدین غریب مول تو ان کاخر چاس کے ذمہ واجب موگا۔اس کی دلیل مدارشاد ربانی م وصاحبهما فی الدنیا معروفا 'تم دنیامین مین عام طریقه کے مطابق نیلی كرو-" بيآيت غيرمسلم والدين كے حق ميں نازل موئي تھى \_ بيكوئى وانشمندى نہيں ہے كه ایک محص خود تو الله تعالی کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو مگر اس کے والدین اس سے محروم ایک طلاق دے۔ بیطلاق 'طلاق سنت 'کہلاتی ہے۔ گویایوں طلاق دیناسنت سے ثابت ہے۔طہرے آخری ایام میں طلاق دینازیادہ بہتر ہے۔ 3-طلاق بدعت:

شوہرائی بیوی کوایک ساتھ تین طلاقیں دے تو پیطلاق بدعت ہوگی۔اس طلاق کی صورت میں رجوع نہیں کیا جاسکتا بلکہ زوجین کے مابین مکمل علیحد کی ہوجاتی ہے۔ سوال نمبر 4: (الف) درج ذیل کی وضاحت کریں؟

(1) - عدت (2) طلاق رجعي (3) طلاق بائن (4) ايلاء (5) خلع (6) ظهمار (ب): درجه ذیل کے جوابات سپر قلم کریں؟

(1)-اگرنکاح میں مردیہ شرط لگائے کہ عورت کے لیے مہرنہیں ہوگا تو کیا نکاح ہو جائے گایانہیں اور کیوں؟

(2)-اگروس درہم سے کم مہر مقرر کیا جائے تو کیا مقرر کردہ مہر دینالازم ہوگایا اس سے زیادہ؟ نیز زیادہ کی مقدار کتنی ہوگی؟

(3)-اگرشو برقبل الدخول عورت كوطلاق ديتوشو بريكيالا زم آئے گا؟مقرركرده مهرکی رقم یا کم وبیش اور کیوں؟

(4) - درج ذیل صورتوں میں اجازت نکاح کے وقت عورت کی خاموثی اجازت کی دلیل ہوگی یا نہیں اور کیوں؟

اجازت لينے والا ولى مو ياغيرولى موعورت باكره مويا ثيب

(5)- نكاح متعداور نكاح مؤقت كاحكم كياب اوران دونول ميس كيافرق يج؟

جواب: (الف): اصطلاحات كي تعريفات:

(1) - عدت نکاح ختم ہونے کے بعد عورت شوہر کے مکان میں مقررہ مدت تک لیخی تين حيض (چارمهيندس دن) تک تهر نے کو کہاجا تا ہے۔

(2) - طلاق رجعی: لفظ صریح کے ساتھ شوہر بیوی کو ایک یا دو طلاقیں دے دیے تو

سوال نمبر 3: (الف) محر مات كي تفصيل بيان كرين نيز حرمت مصاهرت سے كيام راد ہے؟ (ب)الطلاق على ثلثة اوجه حسن واحسن وبدعى طلاق كي مذكوره تيول قسموں کی وضاحت کریں؟

جواب: (الف)محرمات كي تفصيل:

محرمات لعین وہ خواتین جن سے نکاح حرام ہے'ان کی تفصیل درج ذیل ہے: مال بینی بهن چھوپھی خالہ جیجی بھا کجی دادی نانی پردادی پرنانی پوتی 'پر پوتی ' نواس ' بیوی کی لڑ کیاں ' بیوی کی ماں (ساس ) ' دا دیاں' بیوی کی

حرمت مصابرت كامفهوم ومطلب:

جس طرح نسب کے سبب حرمت ثابت ہوتی ہے اس طرح زنا ورضاعت سے بھی حرمت ثابت ہوجاتی ہے راس حرمت کوحرمت مصاہرت کہاجا تاہے۔جس عورت کا دودھ نوش کیا تواس کی اولا دے نکاح حرام ہوجاتا ہے۔اس طرح جس عورت سے زنا کا ارتکاب كيا تواس كى مال اوراس كى بيٹيول سے فكاح بھى حرام قرار پاتا ہے۔ ہال اس حرمت كو "حرمت مصابره" كهاجاتا -

(ب) طلاق ثلاثه كي وضاحت:

طلاق ثلاثه كى توضيح درج ذيل ہے:

1-طلاق احسن شو ہرا پنی بیوی کوالیے طہر میں طلاق دے جس میں اس نے جماع نہ کیا ہو چرعدت بوری ہونے تک اس سے الگ رہے۔اس طلاق کی عدت مکمل ہونے پر شوہر حلالہ کے بغیر مطلقہ سے دوبارہ نکاح کرسکتا ہے۔ صحابہ اس طلاق کو افضل قرار

2- طلاق حسن : خاوندائي مدخوله بيوى كوتين طهرول مين تين طلاقين دے كويا برطبر مين

﴿ ورجه عالميه (سال اول) برائ طالبات بابت 2014ء)

چوتهایرچه:مسندامام اعظم و آثارانسنن فشم اول:مندا ما معظم

سوال بمر 1 عن ابن عمر رضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال لعن الله القدرية وقال مامن نبي بعثه الله تعالى الاحذر امته منهم ولعنهم .

(الف): مديث كاترجم كريى؟

(ب) فرقه قدر به کاعقیده کلهیس اور واضح کریں که کس بناء پرایک روایت میں ان کو ال امت كالمحوى قرار ديا كيا ہے؟

(ج) اس فرقه پرلعنت كرنے والے انبياء كرام كى تعداد جوحفرت على رضى الله عنه منقول ماس كوضط تحريري مين لائين؟

#### جواب: (الف) ترجمه حديث:

حفرت عبدالله بن عمرض الله عندروايت كرتے بين كه حضور انور صلى الله عليه وسلم نے فرایا الله تعالی نے قدریہ پرلعنت فرمائی۔آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: مجھ سے پہلے جتے بھی نی گزرے ہیں انہوں نے اپنی امت کوقدر یوں سے ڈرایا اور ان پرلعنت فرمانی۔ (ب) قدر سے عقائد اور انہیں اس امت کے مجوی قرار دینے کی وجہ قدر بیاوگ متعدد خداؤں کے قائل ہیں' ان کے نزدیک خیر کے خالق کو'' یز دان' جبکہ شرکے خالق "اہرك' كہاجاتا ہے۔وہ انسان كواپنے اعمال وافعال كاخالق تصور كرتے ہیں۔اس طرح قدری لوگ مجوسیوں سے بھی چندقدم آ کے ہیں۔ان کے شرکیہ عقائدوا فکار کے سبب انہیں ا<mark>س امت</mark> کا مجوی قرار دیا گیاہے۔ دوسری حدیث میں ان سے قطع تعلق اور بائیکاٹ کا حکم دیا

دوران عدت شوہر بیوی سے رجوع کرسکتا ہے۔

- (3) طلاق بائن: شوہرائي بوي كولفظ كنايه كے ساتھ طلاق دے۔ (مثلاً تو جھے سے فارغ ہے۔) تو اسے طلاق بائن کہا جاتا ہے۔نیت کی بنیاد پر طلاق بائنہ واقع ہو
- (4)- ایلاء شوہرکا پی بوی سے چار ماہ یا اس سے زائد مدت تک جماع نہ کرنے کا تتم
  - (5) خلع: بيوى كالي شوم كورقم وغيره دے كرطلاق لينے كوخلع كهاجا تا ہے۔
- (6) ظہار: كوئى خض اپنى بيوى ياس كے ايسے جزكو جے بول كرعورت كاكل مرادليا جا سکتا ہؤالی عورت سے تثبیہ دینا جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس مرد پر حرام ہویا اس عورت کوایے عضو سے تشبید ینا جے دیکھنااس مرد پرحرام ہو ظہار کہلاتا ہے۔

#### (ب)جوابات:

- (1)-اس صورت میں نکاح منعقد ہوجائے گا مگر مہر شو ہر کے ذمہ قرض ہوگا ' کیوں کہ مہر کا ذكريانعين كرناشرا لط نكاح ميں سے بيں ہے۔
  - (2)-اس صورت میں در در ہم مہر لازم ہوگا ' کیونکہ بیم از کم مہر کی مقدار ہے۔
  - (3)-اس صورت میں شو ہر نصف مہر اور کپڑوں کا تخفددے کربیوی کوفارغ کردےگا۔
- (4)-غیرولی کا اجازت لینا فضول ولا یعنی ہے۔ولی اجازت لے گا تو اگراڑ کی با کرہ ہوگی تو اس کی خاموثی بھی اجازت متصور ہوگی ۔اگرعورت ثیبہ ہوگی تواس کی خاموثی اجازت نہیں ہوگی بلکہ با آ وازاجازت دیناضروری ہے۔
- (5) نكاح متعه ميل وقت كا ذكرنهيل موتا عبكه نكاح مؤقت ميل وقت كا ذكر وتعين موتا ہے۔شرعی نقطہ نظرے دونوں حرام اور خلاف شرع ہیں۔  $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$

نورانی گائیڈ (علشده برچه جات)

عاقل وبالغ ہوں جیسے نماز کے لیے قرأت کی مقدار قرآن سی صناوغیرہ۔ ۲-فرض کفاید: ایبافرض ہے جس کا بجالا نا ہر مسلمان مردوزن برضروری نہ ہوا یک دو

فردا ہے بجالائیں توسب کے سب بری الذمہ ہوجاتے ہیں جیسے نماز جنازہ۔اگرایک دو

آدى بھى پڑھ ليں توسب برى الذمه موجاتے ہيں ورندسب مناه گار مول كے۔

علم فقه حاصل كرنے كاشرى حكم علم فقه كالممل طور برحاصل كرنا فرض كفايه بي يعنى محلّم باعلاقد یا گاؤں میں سے ایک آ دی بھی پڑھ لے توسب بری الذمہ ہوجا کیں گے ورندسب گنامگار ہوں گے۔ تاہم زندگی کے جس شعبہ میں کوئی مخص کام کرتا ہوتو متعلقہ شعبہ کے حواله تفقي مسائل سيصنا فرض عين ب-

(ج) قرآن مجيد كهمقداريس كيمنافرض عين ب:قرآن كريم ممل طور يرحفظ كرنا اور تجويد وقر أت سيكمنا تو فرض كفايه بيخ تاجم برمسلمان مردوزن عاقل وبالغ پراتنا قرآن سکھنافرض عین ہے جس سے نماز درست ہوجاتی ہے۔

سوال نمبر 3: بلوغت سے قبل مرجانے والے كفار كے بي كافر بيں يا مؤمن؟ اس مسكمين اختلاف آئمه بمع دلائل سپردقلم كرين اورامام اعظم كامؤقف بمع دليل تحريركرين؟ جواب: کفار کے بچول کے حوالہ سے مداہب آئمہ

کفارومشرکین کےوہ بیج جوعالم شیرخوارگی میں فوت ہوجا تیں ان کے بارے میں آئم فقد كے مخلف افكار بيں حضرت امام شافعي رحمة الله عليه كامؤقف بيہ كدان كا معاملہ الله تعالی عزوجل کی رضایر موقوف ہے۔ کیونکہ ہم انہیں نہ جنتی قرار دے سکتے ہیں اور نہ بی جہمی فقہائے مالکیہ کانظریہ ہے کہ کفار ومشرکین کے بیچے والدین کے تابع ہو کرجہم میں جا میں گے اور مسلمانوں کے بیچے اپنے والدین کے تالع ہو کر جنت میں جا میں گے۔ حفرت امام اعظم الوحنيف رحمة الله عليه كانقط نظريه بكان يجول كمعامله مين توقف و سکوت بہتر ہے کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں جو جواب دیااس میں دونوں پہلو یکساں ہیں یعنی نہ کسی پہلو کی تصریح ہے اور نہ ہی ترجیح \_ البذا تو قف اختیار کرنا - By 7%.

گیاہے۔بدلوگ تقدیر کے مکر ہیں جس وجہ سے انہیں 'قدری' کہاجا تاہے۔ (ج): ان يرلعنت كرنے والے انبياء كرام عليهم السلام كى تعداد:

حضرت على رضى الله عنه كى روايت كم مطابق قدرى فرقه يرلعنت كرنے والے انبياء کرام کی تعدادستر (70) ہے جبکہ کل انبیاء کی تعداد ایک لاکھ چوہیں ہزاریا کم وہیش ہے۔ والله تعالى اعلم بالصواب

. سوال نمبر 2 عن عبدالله رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم

(الف): ترجمه كرين اوربتائين كمسلمه برطلب علم فرض ب مانبين؟ برتقديراول ال كاذكر كيول نبيل كيا كيا؟

(ب): فرض عین اور فرض کفایه کی تعریف کریں اور بتا کیں کہ دعلم فقہ " کاسکھنا فرض عين بي يا فرض كفايد؟

(ج):قرآن مجيد كى كتنى مقدار سكي نافرض عين إوركس ير؟

جواب: (الف): ترجمه حديث:

حفرب عبداللدرضي الله عنه سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی الله علیه وسلم في فرمایا: علم کا حاصل کرنا ہر سلمان پر فرض ہے۔

حصول علم كي فرضيت مين تذكيروتا نيث كااعتبار:

علم روشی اور الله تعالی کی عظیم نعمت ہے جس کا حصول فرض ہے۔اس کے حصول کی فرضیت مردوعورت دونوں پرفرض ہے۔اس حدیث میں تذکیر کا استعال کیا گیا جبکہ ایک دوسری روایت میں تذکیروتانیث دونول کا ذکر ہے۔علاوہ ازیں جب مردیراس کاحصول فرض ہےتو عورت کے حق میں اس کی فرضیت بطریق اولی ثابت ہوجاتی ہے۔

(ب) فرض عين اور فرض كفايه كي تعريفات:

ا- فرض عین: وہ فرض ہے جس کا بجالا نا مردوزن دونوں پرضروری ہے بشرطیکہ وہ

# فتم ثاني: آثارالسنن

سوال نمبر 4: عن ابسي هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مابين المشرق والمغرب قبلة .

(الف) بمشرق ومغرب كے درميان قبله كن لوگوں كے ليے ہے؟ مدينظيب كى مائل اللہ ہے كا مائل اللہ ہے كا مائل اللہ ہے ك

جاب بيت من المركبي المركبي المركبي الله عليه وسلم س جانب منه كرك نماز (ب): كمه من فتح كمه حق المركبي الله عليه وسلم س جانب منه كرك نماز المركبي المرك

(ج): تبديلي قبله كاس مقام اوروقت تحرير كرين نيز كيفيت بيان كرين؟

### جواب: (الف): ترجمه حديث:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مشرق ومغرب کے درمیان میں قبلہ ہے۔

بردایت کن لوگوں کے لیے وارد ہوئی ہے؟: مندرجہ بالا روایت میں مشرق ومغرب کے درمیان قبلہ قرار دیا گیا ہے کہ بارے میں بیان ہوا ہے۔ گویا اہل مکہ کے درمیان میں واقع ہے۔
کے لیے قبلہ مشرق ومغرب کے درمیان میں واقع ہے۔

# مدينه منوره سے قبله كى سمت

مدينه منوره ح قبله جانب "جنوب" واقع ہے۔

# مسشهر میں بیارشاد بیان موا؟:

آ پ سلی الله علیه وسلم نے مدارشاد مدیند منوره میں بیان کیا تھا' کیونکہ کی زندگی میں "
"بیت الله' قبله قرار نہیں یا یا تھا۔

(ب): فتح مکہ سے قبل نماز میں آپ صلی الله علیہ وسلم کے چہرہ کی کیفیت فتح مکہ سے قبل نماز میں آپ صلی الله علیہ وسلم اپنا چہرہ انور بیت المقدس کی طرف کرتے تھے کیونکہ اس وقت تحویل قبلہ نہیں ہواتھا۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے

# كفاركے بول كے بارے ميں اقوال:

کفارومشرکین کے وہ بچے جو حالت شیر خوارگی میں دنیا سے رخت ہو جاتے ہیں کیا والدین کے تابع کرتے ہوئے آئیں کا فرقر اردیا جائے گایاس کے برعکس حکم لگایا جائے گا؟ برصورت اوّل فطرت سلیمہ پر ان کی پیدائش کا مطلب کیا ہوگا؟ برتقدیر ٹانی مشہور مقولہ"المولد تبع لا بویسہ" سے کیا مرادہوگا؟اس کا جواب یہ ہے کہ اس بارے میں مفکرین محدثین اور محققین کے مختلف اقوال ہیں جن میں سے چندایک درج ذیل ہیں:

(1) - کفار ومشرکین کے وہ بیج جوشیر خوارگی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جائیں وہ جنت میں جائیں گے کیونکہ ہر بچہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے وہ نہ شرک ہوتا ہے اور نہ کا فر۔

(۲)-کفارومشرکین کے نوز ائیرہ بچاال جنت کے خدام کی حیثیت سے جنت میں جائیں گے اور جنت میں ان کی خدمات سرانجام دیں گے۔

(3)-الله تعالی عزوجل کے علم کے مطابق جو بیچے بڑے ہو کر اہل جنت کے اعمال کرنے واللہ تعالی عزوجل کے علم کرنے واللہ تعالی عزوجل کے علم میں اہل جہنم کے اعمال کرنے والے تھے وہ دوزخ میں جائیں گے۔

(4)-وہ بچ جنت میں داخل نہیں ہوں گے کیونکہ انہوں نے اہل جنت کے اعمال نہیں ہوں گے کیونکہ انہوں نے اہل جنت کے اعمال میں نہیں کے کیونکہ انہوں نے اہل جہنم کے اعمال بھی نہیں کے بلکہ وہ جنت ودوز خ کے درمیان' مقام اعراف' میں رہیں گے۔

(5)- آخرت میں انہیں نے بطور آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوزخ میں جانے کا حکم دیا جائے گاجو بچے دوزخ میں داخل ہوں گے آتش جہنم ان کے لیے اس طرح باغ بہاراورامن وسلامتی کا گہوارہ بن جائے گی جس طرح آتش نمرودی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے امن وسلامتی والی بن گئ تھی۔جو بچے آتش دوزخ میں کودنے سے انکار کردیں گے نہیں دوزخ میں داخل کردیا جائے گا۔

( M ) درجه عالميد (سال الله 2014ء) برائ طالبات نورانی گائیڈ (طلشده پر چهجات)

دونون نماز فاسد کردیتے ہیں انہوں نے کہا: کوئی چیز بھی نماز فاسد نہیں کرتی۔(2) حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کتا اور گدھا نماز توڑ

# روايات مين تعارض كاارتفاع:

دونوں روایت میں تعارض یوں ہے کہ پہلی روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ کتا اور گدھا وغیرہ نمازی کے سامنے سے گزرنے سے نمازنہیں ٹوٹتی۔دوسری روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ جانورنمازی کے سامنے ہے گزرجا ئیں تو نماز فاسد ہوجاتی ہے۔اس تعارض کا ارتفاع یوں کیا جاسکتا ہے کہ پہلی روایت زمانہ کے اعتبار سے پہلے کی ہے جومنسوخ ہے اور دوسری روایت زمانہ کے لحاظ سے بعد کی ہے جو ناسخ ہے۔ البذا دونوں روایات میں تعارض باقی نہ

### (ب): ندمب احناف اورحديث كاجواب:

مئله ذكور كحوالے سے احناف كامؤقف بيے كه كتاارو گدهاوغيرہ جانورنمازى کے سامنے سے گزرجائیں تو نماز فاسدنہیں ہوتی۔ ندکورہ حدیث کا جواب بیردیا جاتا ہے کہ بردایت منسوخ مونے کی دجہ سے قابل مل میں ہے۔

سوال نمبر 6: زیارت قبورالنساء کے مسئلہ میں مجوزین و مالغین کے دلائل لکھیں؟ نیز واضح کریں کہ مانعین کے نز دیک عورت کا زیارت قبول کے لیے جانا حرام ہے یا مرده اورجوزین کے زدیک عورت کے لیے کوئی شرط ہے یابلاشرط جاسکتی ہے؟

جواب جوزین و مانعین کا مؤقف واضح کرنے سے قبل ایک روایت کو بیان کرنا از بس ضروری ہے کہ حضورانور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداء زیارت قبور سے مردوزن کومنع کیا تھا پھراس کی جازت دیتے ہوئے فرمایا: فزورو ها یعنی ابتم زیارت قبور کرسکتے ہو۔

مجوزين كامؤقف ہے كہ جس طرح ابتداءخواتين وحضرات سبكوزيارت قبور سے منع کیا گیا تھا تواجازت ملنے پراجازت بھی سب کے لیے ہے۔ باقی رہا'' فزوروھا'' مذکر آپ صلی الله علیه وسلم دوران نماز بیت الله کے سامنے کھڑے ہو کر بیت المقدس کا رخ فرماتے تھے اس طرح کعبہ بھی سامنے ہوتا اور چ<sub>ب</sub>رانور بھی بیت المقدس کی طرف ہوتا تھا۔ (ج): تبديلي قبله كاسال مقام وقت اور كيفيت:

بجرت کے بعد حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم سوله پاستره مہینے تک بیت المقدل کی طرف چېره انورکر کے نماز ادا فرماتے رہے۔ يہوديوں کی طرف سے بياعتراض اٹھايا گيا كه اكرة بواقعي الله تعالى كے نبي بين تو آپ كا قبله "بيت الله" مونا چاہيے۔آپ 2 هيس معجد مبلتین میں بیت المقدس کی طرف چہرہ انور کر کے نماز ادا کررہے تھے اور دل میں تبدیلی قبله كي خوائش بهي تهي دوران نماز الله تعالى نے بيار شادنازل كرديا: فول وجهك شطر المسجد الحوام يس (احجوب!) آپ اپناچره انورمجد وام كاطرف كيرلس" بدواقعہ نماز عصر کے دوران پیش آیا تھا۔اس نماز کی کیفیت سیھی کہ دورکعت بیت المقدس کی طرف چېره انورکر کے اداکیں اور دورکعت بیت الله کی طرف چېره انورکر کے پردھیں۔جس مجدمیں بدواقعہ پیش آیااں کانام''مجدمبلتین''ہے۔

سوال تمرر 5: عن سالم رضى الله تعالى عنه قال قيل لابن عمر رضى الله تعالى عنه أن عبدالله بن عياش يقول يقطع الصلواة الكلب والحمار فقال: لايقطع صلواة المسلم شئ وعن انس رضى الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال يقطع الصلواة الكلب والحمار

(الف): دونوں صدیثوں کا ترجمہ کریں اوران کے مابین واقع تعارض اٹھا ئیں؟ (ب):اس مئله میں مذہب احناف لکھیں اور حدیث کا جواب دیں؟

# جواب: (الف): ترجمه احاديث:

(1)-حفرت سالم رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حفزت عبداللہ بن عمر رضی الله عنه ہے گزارش کی کہ حضرت عبداللہ بن عیاش رضی اللہ عنه فرماتے ہیں: کتااور گدھا

كاصيغه استعال مواميحض مردول كى فضيلت كے ليے ہے درنداس ميں خواتين بھى شامل ہیں۔مانعین کامؤقف ہے کہخواتین کے لیے زیارت قبور حرام ہے کیونکہ ممانعت پر مبنی چیز کو جائز کہنا حرام ہے۔ انہوں نے بھی اپنے مؤقف پر اسی روایت سے استدلال کیا ہے کہ بید ذکر کا صیغہ ہے جس میں مؤنث شامل نہیں ہے۔ مجوزین بھی اس بات کے قائل ہیں کہ اکیلی عورت زیارت قبول کے لیے نہیں جاستی بلکہ اس کے ساتھ شوہر یا محرم کا ہونا ضروری ہے۔

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

﴿ورجه عاليه (سال اول) برائ طالبات بابت 2014ء)

# يانچوال پرچه: مؤطاامام مالک دمؤطاامام محمر فتم اول: مؤطاا مام مالک

سوال نمبر 1: مالك عن عبدالرحمن ان القاسم عن ابيه انه اخبره أن عائشة زوجة النبي صلى الله تعالىٰ عليه وسلم كان يدخل عليها من ارضعته اخواتها و بنات اخيها ولايدخل عليها من ارضعته نساء اخواتها.

(الف): حديث كاسليس اردويس ترجمه كرين؟

(ب) جناوگول کوآپ کی بھابیاں دودھ پلاتیں انہیں آپ کے ہاں آنے کی اجازت: مھی جبکہ بہن اور سیجی کے بلائے ہوئے کو اجازت تھی ایبا کیوں؟ تفصیلا تحریر

(ج): اثبات رضاعت کے لیے دودھ کی مقدار کتنی ہے؟ آئمہ اربعہ کا اختلاف مع دلائل

(د) - مدت رضاعت مين امام اعظم الوحنيفه اورامام شافعي رحمهما الله تعالى كا اختلاف بيان

# جواب: (الف) ترجمه حديث:

حضرت قاسم بن محررضي الله عنه روايت كرتے بين كه حضرت عا كشرصد يقدرضي الله تعالی عنها کی بہنیں اور جتیجیاں جن بچول کودودھ پلاتیں ان کی عموماً آ پ کے ہاں آ مدورفت رہتی تھی گر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها کی بھابیاں جن بچوں کو دودھ پلانے کی خدمات انحام دیش ان کی آپ کے ہاں آ مدورفت نہیں ہوتی تھی۔

(ب): کھے بچول کوآنے کی اجازت اور کھے کوممانعت کی وجہ:

حفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مؤقف تھا کہ ' لبن العجل' ' سبب حرمت نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے ان بچول کو اپنے ہاں آنے ہے منع کیا ہوا تھا جنہیں آپ کی بھا بیول نے بچین کے زمانہ میں دودھ پلایا ہوتا تھا لیکن جن بچول کو آپ کی بھینچوں اور بہنوں نے دودھ پلایا ہوتا تو انہیں آپ کے حضور آمدورفت کی اجازت تھی۔ حضرت بہنوں نے دودھ پلایا ہوتا تو انہیں آپ کے حضور آمدورفت کی اجازت تھی۔ حضرت الوالقعیس کے برادرائی اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رضا تی چچا کی روایت سے بھی حضرت عائشہرضی اللہ تعالی عنہا کے مؤقف کی تائید ہوتی ہے۔ آپ کی ذاتی رائے اور فقت حاصل ہے۔

(ج): مقدار رضاعت ميل مذاهب آئمه:

كتني مقدار ميں دودھ ينے ميں بچركارشتەرضاعت ثابت ہوتا ہے؟ اس بارے ميں آئمه كااختلاف ہے جس كى تفصيل يہ ہے: (1)-حفرت امام شافعي حضرت امام احمد اور حضرت امام اسحاق رحمہم الله تعالیٰ کے نزدیک کم از کم پانچ بار دودھ پینے سے بچے کا رشتہ رضاعت ثابت ہوتا ہے جبکہ پانچ بارے کم بار دورھ پینے سے رشتہ رضاعت ثابت ہیں موتا \_ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مشہور روایت سے استدلال کیا ب كرحضورا قدى صلى الله عليه وسلم فرمايا: "لا تحوم المصة او المصنان (او كما قال عليه السلام) "ايك يادوباردوده چوے عرمت ابت بين مولى علاوه ازي انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دوسری روایت سے بھی استدلال کیا ہے جس میں ہے کہ قرآن پاک میں دشتہ رضاعت کے حوالے سے دس بار کا ذکر تھا' پانچ بار کوختم کر دیا گیا جبکہ یا کچ بارکو باقی رکھا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت یا کچ بار باقی تھا اور بیتھم آج بھی نافذ العمل ہے۔(2)-حفرت علیٰ حفرت علی بن مسعودُ حفرت عبدالله بن عمرُ حفرت عبدالله بن عباسُ حفرت امام حسن بقريُ حفرت سعيد بن ميتبُ حضرت طاؤس ٔ حضرت عطاء ٔ حضرت مکول ٔ حضرت امام زہری اور حضرت ابوقیادہ رضی اللہ

تعالی عنهم کے علاوہ حضرت امام الوصنیف در حمۃ اللہ علیہ کا مؤقف یہ ہے کہ بچہ ایک دوبار بھی دورہ پی لے تو رشتہ رضاعت ثابت ہوجاتا ہے۔ ان کے دلائل یہ ہیں: (1) ارشادر بانی ہے: "و امھا تکم اللاتی ارضعنکم" (النساء: 23) اور تمام ما تیں وہ ہیں جنہوں نے تہمیں دورہ پلایا" ۔ یہ نسب قطعی ہے جس سے ایک یا دوبار دورہ پینے کی صور تیں شامل ہیں اس پر خبر واحد یا کمی قول سے زیادتی و تخصیص درست نہیں ہے۔ (2) - حضرت سعید بن مستب خضرت عروہ بن زبیر اور عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنهم کا بیان ہے کہ ایک بار دورہ پینے سے حرمت ثابت ہوجاتی ہے۔ (الموطاام محمد) (3) -عقل کا بھی تقاضا ہے کہ ایک بار دورہ پینے سے حرمت رضاعت ثابت ہوجائے جس طرح افطاری کے وقت ایک گھونٹ پانی پینے سے روزہ افطار ہو جاتا ہے۔ (4) - زیر مطالعہ حدیث میں "قلیلہ و گھونٹ پانی پینے سے روزہ افطار ہو جاتا ہے۔ (4) - زیر مطالعہ حدیث میں "قلیلہ و گھرنٹ پانی پینے سے روزہ افطار ہو جاتا ہے۔ (4) - زیر مطالعہ حدیث میں "قلیلہ و

جہور کی طرف سے حضرت امام شافعی ٔ حضرت امام احمد اور حضرت امام اسحاق رحمہم الله تعالیٰ علیہ کی دلیل کا جواب بید دیا جاتا ہے کہ حضرت عائشہرضی الله تعالیٰ عنها کی روایت میں اضطراب ہے جس وجہ سے قابل جمت نہیں ہے۔

(د)-مدت رضاعت میں مذاہب آئمہ:

مقدار رضاعت کی طرح مدت رضاعت میں بھی اختلاف آئمہ ہے جس کی تفصیل درج ذیل ہے:۔

(1)- جمهوراورصاحبین کنزدیک مت رضاعت دوسال ہے۔ انہوں نے اس ارشادر بانی سے استدلال کیا ہے: (والواالدات یوضعن اولادھن حولین کاملین) (البقرہ: 233) ما ئیں اپنی اولاد کو کمل دوسال دودھ پلائیں''۔علاوہ ازیں انہوں نے اس البقرہ: 233) ما ئیں اپنی اولاد کو کمل دوسال دودھ پلائیں''۔علاوہ ازیں انہوں نے اس آیت سے بھی استدلال کیا ہے: و حملہ و فصاله 'ثلاثون شہرا۔ (الا تقاف: 15)''اور نے کامل اور اس کا دودھ پھڑا ناتیں ماہ ہیں۔''چونکہ اقل مدے مل چھاہ ہے: فیسقے للفصال حولان لینی دودھ پلانے کی مدے دوسال باتی رہ گئے۔(2)-حضرے امام الک رحمۃ الشعلی کا مذہب ہے کہ مدے رضاعت دوسال دوماہ ہے۔(3)-حضرے امام ذفر

(1) -سليس اردومين رجمه كرين اوراعراب لكائين؟

(2) - حدیث مذکوره میں بیان کرده سبب لعان کوواضح انداز میں تحریر یں اور لعان كاطريقهاورهم بيان كرين؟

(جزء ثاني) مَالِكٌ عَنْ نَّافِع أَنَّ عَبْدًا كَانَ يَهُولُ عَلَى رَقِيْقَ الْخُـمَس وَآنَّهُ اسْتَكَرَهَ جَارَيَةً مَنْ ذٰلِكَ الرَّقِيْقِ فَوَقَعَ بِهَا فَجلَّدَهَ عَنْ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ وَنَفَاهٌ وَلَمْ يُجَلِّدَا الْوَلِيْدَةَ لِآنَّه اسَتَكَرَهُهَا .

(1) - سليس اردويس ترجمه كرين اوراعراب لكائين؟

(2)- کوڑے لگانا حد اور جلاوطن کرنا تعزیر ہے۔ کیا دونوں کا بیک وقت اجراء درست ہے یانہیں؟ اگرنہیں تو حدیث کاجواب کیا ہوگا؟

(٣)- زانی کےمطرہ ہونے کی صورت میں حدالگائے جانے کے بارے میں اختلاف مميان كريى؟

## جواب: (جزءاول)(۱) ترجمه حديث:

حضرت الو ہریرہ رضی اللہ عندروایت کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عندنے حضور انور صلی الله علیه وسلم یوں عرض کیا: اس بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے کراگر میں اپنی بیوی کے پاس کسی غیر شخص کو پاؤں تو کیا اسے مہلت دوں یہاں تک اپنی طرف ہے میں جارگواہ پیش کردوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرمایا: ہاں۔ نوٹ سوالیہ عبارت میں اعراب لگادیے گئے ہیں۔

#### ٢-سببلعان:

ال حدیث میں سبب لعان حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کا اپنی اہلیہ کے پاس اجنبی خف کو پانا ہے جس وجہ سے بیوی پرالزام زناعا کد کرنے کاار شارہ بھی ہے۔ لعان كاطريقه اوراس كاحكم:

فقہاء کرام نے لعان کا طریقہ یوں لکھا ہے کہ جب عورت پر زنا کا الزام عائد کیا

رحمة الله عليه كانظريه ہے كەمدت رضاعت تين سال ہے۔ (4) علامدائن حزم كے نزديك مت رضاعت کاتعین نہیں ہے بچین یا جوانی میں جب بھی کوئی دودھ ہے گارضاعت ثابت موجائے گی۔البتہ وہ منہ سے چوں کر دورھ پینا شرط قرار دیتے ہیں اگر کو کی تخص برتن میں ڈال كر عورت كادودھ يے گاتورضاعت ثابت نہيں ہوگى۔

(5)- حفرت امام اعظم الوحنيفه رحمة الله عليه كا نقطه نظر ہے كه مدت رضاعت اڑھائی سال ہے۔اس سے زیادہ مدت میں رضاعت ثابت تہیں ہوگی۔ آپ رحمة الله علیہ نجهی اس ارشادر بانی سے استدلال کیا ہے وحسل و فسسال و ثلاثون شهرا۔(الاحقاف:15) میچے کے حمل کی زیادہ سے زیادہ مت اور دوھ پلانے کی مت تمیں

بظاہر جمہور کے دلائل وزنی اور مضبوط معلوم ہوتے ہیں مگرامام ابوحنیف رحمۃ الله علیه کی طرف سان كدلاكل كجوابات پيش كي جاتے ہيں:

(1)- پہلی دلیل کا جواب میرے کہ حولین کے بیان سے میدلازم نہیں آتا کہ حولین کے بعددودھ پلانا جائز نہ ہو کیونکہ فاتعقیب کے لیے جس کا مطلب ہوگا'' فصال''حولین کی محمل کے بعد ہوگا'جس سے ثابت ہوتا ہے کہ حولین کے بعد بھی رضاعت کا جواز موجود ہے۔اس آیت سے مدت رضاعت کی حدیمان کرنامقصود نہیں ہے بلکہ مولود لیعنی باب کے ذمه مرضعتہ کے نان ونفقہ کی مدت دوسال ہونے کی وضاحت مطلوب ہے۔(2) دوسری دلیل کا جواب بید میاجاتا ہے کہ اس آیت سے مقصود مدت رضاعت بیان کرنا ہے وہ اڑھائی سال ہے جونچے کو ہاتھوں میں اٹھانے کا زمانہ بھی ہوتا ہے جبکہ جملہ سے مراد حصل الایدی لینی بچوں کو ہاتھوں میں اٹھانا ہے نہ کہ مال کے بطن میں رہنے کی مدت مراد ہے۔ سوال2: (جزء اول) مَالِكُ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّ سَعِيْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارَأَيْتَ لَوْ اَنِّي وَجَدْتُ رَجُلًا وَامْهِلُهُ حَتَّى الِّي بَارْبَعَةِ

شُهِدَاءَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ .

جائے تو عورت کےمطالبہ پر قاضی ٔ خاوند سے لعان کی ابتداء کرائے گا۔خاوند چار باراللہ تعالیٰ کی قتم کھائے گا اور ہر بارقتم کے بعد یوں کہے گا: میں اللہ تعالیٰ کے نام کی قتم کھا کر ہے بات کہتا ہوں کہ میں نے اس عورت پر جوالزام زنا عائد کیا ہے میں اس بارے میں سچا ہوں۔'' یا نچویں بارشم کھا کر یوں کہے گا:اگر بیالزام عا ئد کرنے میں' میں جھوٹا ہوں تو جھے پر

اسى طرح عورت بھى چاربارقتم كھائے گى اور ہرباريوں اعلان كرے گى: میں اللہ تعالیٰ کی قیم کھا کر کہتی ہوں کہ اس مخص نے مجھ پر جھونا الزام لگایا ہے اس لیے بيرجهوڻا ہے۔ پانچویں باروہ یوں اعلان کرے گی: اگراس نے مجھ پرسچاالزام عائد کیا ہے تو مجھ پراللہ تعالی کاغضب نازل ہو۔

بیوی اورشو ہر کے حق میں 'لعان' زناکی حدکے قائمقام ہوتا ہے۔

#### (جنونالي)(1) ترجه مديث:

حضرت نافع رضی الله عنه روایت کرتے ہیں کہ ایک غلام جوشس کی لونڈ بول اور غلاموں پرتعینات تھا'اس نے ایک کنیز سے زنا کاار تکاب کرلیا'اس پرحضرت فاروق اعظم رضی اللّٰدعنہ نے اسے کوڑوں کی سز ادلوائی اوراسے جلاوطن بھی کر دیا۔لونڈی کوکوڑوں کی سز ا نددی کیونکه غلام نے اس سے زبروی زنا کیا تھا۔

نون: اعراب او پرسواله عبارت میں لگادیے گئے ہیں۔

# (2)- بیک وقت کوڑے لگانے اور جلا وطنی کی سزاکی وجہ:

جب کسی شخص پرزنا کاری ثابت ہو جائے تو اسے شرعی سز اصرف کوڑوں کی دی جا سکتی ہےاوراس پرتعزیر یا فذنہیں ہوگی ۔حضرتعمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مذکورہ غلام کو بیک وقت کوڑوں اور جلاء وطنی کی سزا دی تھی' اس کی وجہ بیہ ہے کہ شرعی سزا تو صرف کوڑوں کی تھی کیکن جلاء وطنی سیاست وریاست اور حالات کے تقاضا کے باعث دی

(3)-زانی کے متکرہ اور کرہ کی صورت میں سزا کے مارے میں غداہب آئمہ: زانی کی شرعی سزاتو عیاں اور واضح ہے۔البتہ زانی متکرہ ومکرہ کی صورت میں سزا كحوالے سے آئم فقه كا ب- اس بارے ميں حضرت امام اعظم ابو حنيف رحمة الله عليه كا مؤقف بہے کہ زانی پر حد جاری ہوگی اس لیے کہ متکرہ ومکرہ طلاق کی طرح اس میں بھی نت شرطنیں ہے۔جمہوروآئمکے نزدیک ایے ذانی پرحد جاری نہیں ہوگی۔اس لیے کہ اس كاقصدزنا كانبيس تقامرات مجوركيا كياب-انهول في مشهور دوايت "انسما الاعمال بالنيات" استدلال فرمايا -

# القسم الثاني: مؤطاا مام محمد

سوال نمبر 3: عن عبدالله بن رافع مولى أمّ سلمة زوج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه انه سئله عن وقت الصلوة فقال ابوهريرة: انا اخبرك صل الظهر اذا كان ظلك مثلك والعصر اذا كان ظلك مثليك والمغرب اذا غربت الشمس والعشاء مابينك و بين ثلث الليل فان تمت الى نصف الليل فلانامت علينك وصل الصبح بغلس ـ

(1) - سليس اردومين ترجمه كرين؟

(2)-خط كشيره الفاظ كى تركيب نحوى كرين؟

(3) - عندالا حناف نماز کے اوقات خمسہ کی ابتداء اور انتہا ، تحریر کریں اور اوقات متحبہ کالعین کریں۔ نیز وہ کون ساوقت ہے جس میں امام صاحب اور صاحبین کے مابین اختلاف موجود ہے؟

# جواب: (1)-ترجمه عديث

ام المؤمنين حضرت امسلم رضى الله تعالى عنها كي و زاد كرده غلام حضرت عبدالله بن رافع رضی الله عندے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے نماز کے 1- نماز فجر: ہرموسم میں خوب اجالے میں ادا کرنا اور نماز کے بعد اتناوقت باقی رہ جائے کہ اس میں ایک باردوبارہ نماز پڑھی جاسکے۔

- بنیاز ظهر : موسم گر مامین تاخیر سے ادا کرنا اور موسم سر مامین اول وقت میں ادا کرنا۔ 3- نماز عصر : ہر موسم میں تاخیر سے آدا کرنا بشر طیکہ آفتاب سرخ نہ ہوجائے۔ 4- نماز مغرب : ہر موسم میں اول وقت میں ادا کرنا۔ 5- نماز عشاء : ہر موسم میں تاخیر سے ادا کرنا۔

وہ نمازجس کے وقت میں امام اعظم رحمة الله عليه اور صاحبين كے درميان

اختلاف ہے:

پنجگانه نمازوں میں صرف نماز ظهر کے وقت کی ابتداء اور انہاء میں امام اعظم ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور میں صرف نماز ظهر کے وقت کی ابتداء اور انہاء میں امام اعظم ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زوال کا وقت ختم ہونے پرظهر کا وقت شروع ہوجا تا ہے اور اصلی سابیہ کے علاوہ ہر چیز کا سابیہ ایک مثل کا سابیہ دوگنا ہونے پرختم ہوجا تا ہے۔ صاحبین کا مؤقف ہے کہ ہر چیز کا سابیہ ایک مثل ہونے پر نماز ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے جبکہ ہر چیز کا سابیہ دوگنا ہونے پر اختتام پزیر ہوجا تا ہے۔

سوال نمبر 4: عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال اذا استيقظ احد كم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها فى وضوئه فان احدكم لايدرى اين باتت بده

(1)-سليس اردومين ترجمه كرين؟

(2)-خط کشیرہ لفظ کے مختلف قرائت کے اعتبار سے مختلف معانی بیان کریں اور محدیث شریف میں معنیٰ کاتعین کریں؟

(3) - فسليغسل بدامروجوني بياسخباني؟ المام اعظم اورامام محد كامسلك واضح

اوقات کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا: تم نماز ظہراس وقت اوا کرو جب تمہارا سابیا لیک مثل ہو جائے 'نماز عصراس وقت پڑھو جب تمہارا سابیدو گنا ہو جائے 'نماز مغرب اس وقت پڑھو جب آفتاب غروب ہو جائے اور نماز عشاء تہائی رات تک اوا کر سکتے ہو جبکہ تم نصف رات تک سوئے رہواور تمہیں نیند نہ آئے اور تم صبح کی نماز اندھیرے میں اوا کرو۔

(2)-خط كشيده الفاظ كى تركيب نحوى:

عن حرف جاراور عبدالله بن رافع الخ مضاف بامضاف اليه مجرور موا 'جاراور مجرورل کرروی مقدر کے متعلق ہوائن الی ہریرۃ رضی الله عنه جاربا مجرورل کر متعلق ثانی ہوا۔ روی فعل ماضی مجھول لفیف مقرون صیغہ واحد مذکر غائب رؤی فعل اپنے نائب فاعل اور دونوں متعلقات سے ل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔

(3)-احناف كيزديك اوقات خمسكى ابتداءاورانتهاء:

احناف كنزديك اوقات خمسه كى ابتداءاورانتهاء درج ذيل ب:

1- نماز فجر : صبح صادق کے وقت شروع ہوتا اور طلوع آ فتاب پر ختم پذیر ہو جاتا

2- نمازظہر: زوال کا وقت ختم ہونے پرشروع ہوتا ہے اور ہر چیز کا سایہ دو گنا ہونے پروقت عصر شروع ہوجا تا ہے اور غروب آفتاب تک باقی رہتا ہے۔

4-نمازمغرب:غروب آفتاب منمازمغرب كاونت شروع ہوجا تا ہے اورخم شفق پرختم ہوجا تا ہے۔

5-نمازعشاء:غروب شفق سے نمازعشاء کا وقت شروع ہوجا تا اور صبح صادق ہونے پرختم ہوجا تاہے۔

نماز پنجگانه کے اوقات مستحبہ:

نماز وخِكانه كاوقات مستحددرج ذيل بين:

پاتھ ڈالنے سے بل ہاتھ کا دھونا متفقہ طور پرواجب ہے۔
سوال 5: عن ابسی هريرة رضی الله تعالىٰ عنه قال من كان له مال
ولم يؤ در كوته مشل له يوم القيامة شجاعا اقرع له زبيبتان
يطلبه حتى يمكنه فيقول انا كنزك

(1)-سليس اردومين ترجمه كرين؟

(2)-كنزاورركازى تعريف كرين نيزيتا ئين كدركاز برزكوة فرض ب يانهين؟

(3)- حفرت عبدالله بن عمرضى الله تعالى عنهمان كنزكى جوتعريف كى بتحرير

كرين؟

(4)-سونے اور چاندی کا نصاب تحریر کریں۔ نیز بتا کیں کہ عورت کے زیورات پر زکو ہ فرض ہے پانہیں؟

(5)- خط كشيده الفاظ كے معانی زيب قرطاس كريں؟

جواب: (1) ـ ترجمه حديث:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس کے پاس مال ہواوراس نے اپنے مال کی زکو ۃ نہ اوا کی تو قیامت کے دن اس کا مال سنج سانپ کی شکل اختیار کرلے گا جس کی دونوں آئکھوں میں سیاہ و جبے ہوں گئے سانپ اسے تلاش کر کے اس پر مسلط ہو جائے گا اور کہ گا کہ میں تیرا مال ہوں۔

(2)- كنزاور ركازيس فرق:

كنزاورركازمين نمايان فرق ہے جس كى تفصيل درج ذيل ہے:

(1)- کنز: وہ دولت ہے جوانسان حلال طریقہ سے کما تا ہے جیسے مزدوری محنت اور وراثت وغیرہ۔ بیدولت نصاب کے مطابق ہوتو سال گزرنے پراس کی زکو ۃ ادا کرنا واجب

(2)- رکاز وہ دفینہ ہے جونفذی یا دھات کی صورت میں کسی کو دستیاب ہو۔اس پر

â4 - کیاہ تھ پرظاہری نجاست ہونے کی صورت میں یہی علم ہوگا؟ جواب: (1) - ترجمہ حدیث:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بیٹک حضورا قدس سلی اللہ علیہ و نے فرمایا: تم میں سے جو شخص نیندسے بیدار ہوؤہ پانی میں ڈالنے سے قبل اپناہاتھ دھو۔ اس لیے کہتم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے کہاں رات گزاری ہے۔ (2) - خط کشیدہ لفظ کی قرارت اور معانی:

حدیث میں مذکورلفظ'' وضوء'' کوتین طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے اور ہرصورت کامع بھی الگ ہے۔

1 - وضوء: واؤكى پيش كے ساتھ اس كامعنى ہے حصول طہارت\_

2-وضوء واؤ کی زبر کے ساتھ اس کامعنی ہے' پانی'' یہاں حدیث میں یہی معنی مرا

-4

3-وضوء: واؤكى زيركے ساتھ اس كامعنى ہے پانى كابرتن لوا۔

3- فليغسل كامركى كيفيت:

حفرت امام اعظم الوحنیف رحمة الله علیه کامؤقف ہے کہ سویا ہوا شخص جب بیدار ہوا ہ وضوکر نے کے لیے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے قبل ہاتھ دھونا واجب ہے۔ آپ نے زیر مطالعہ صدیث سے استدلال کیا ہے اور آپ کے نزدیک یہاں امروجوب کے لیے ہے۔ حضرت امام محمد رحمة الله علیہ کے نزدیک پانی میں ہاتھ ڈالنے سے قبل ہاتھ کا دھونا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ انہوں نے بھی اسی روایت سے استدلال کیا ہے۔ ان کے نزدیک یہاں ام وجوب کے لین ہیں ہے بلکہ استخباب کے لیے ہے۔

4- ہاتھ پرظا ہری نجاست کا حکم

اگر نیندسے بیدار ہونے والے خص کے ہاتھ پرظاہری طور پرنجاست لگی ہوتو پانی میں

خمس واجب ہوتاہے مگرز کو ہواجب نہیں ہوتی۔

(3)-حفرت عبدالله بن عمر رضى الله عنه كنز ديك كنزكي تعريف:

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه کے نزدیک کنزی تعریف یوں ہے: وہ مال ودولت جس کی زکو ہ نہ نکالی گئی ہو۔

(4)-سونااورچاندى كانصاب زكوة:

شرعی نقط نظر سے فرضیت زکوۃ کے لیے سونا کا نصاب ساڑھے سات تو لے اور چاندی کانصاب ساڑھے باون تو لے ہے۔اس سے کم مقدار سونا یا چاندی ہوتو اس پرزکوۃ واجب نہیں ہے۔

عورتول كزيورات يرزكوة كاحكم:

خواتین وحفرات کے پاس سونایا جاندی نصاب کی مقدار ہوسال گزرنے پراس کی زکو ۃ اداکر نافرض ہے۔وہ سونایا جاندی زیورات کی شکل میں ہویا برتن کی صورت میں یا ڈلی کی حالت میں ہو۔

(5)-خطكشيده الفاظ كے معانى:

خط کشیده الفاظ کے معانی درج ذیل ہیں:

| معانی    | الفاظ | معانی      | الفاظ   |
|----------|-------|------------|---------|
| تنجاساني | اقرع  | سانپ       | شجاعا   |
|          |       | دوسياه نقط | زبيبتان |

ተ ተ ተ ተ ተ ተ ተ

﴿ورجه عالميه (سال اول) برائے طالبات بابت 2014 ،

# چھٹاپرچہ:اصول الحدیث

موال نمبر 1: (الف) - درج ذیل اقسام کتب حدیث کی تعریف اورامثلة تحریر کریں؟ (1) جامع (2) بیجم (3) اطراف (4) مند (5) سنن (6) صحح -(ب): امادیث سے ثابت ہونے والے امور کتنے ہیں؟ مفصلاً تحریر کیں۔

جواب: (الف) اقسام كتب مديث كي تعريفات مع امثله:

1-جامع: وہ کتاب مدیث ہے جس میں آٹھ عنوانات کے تحت احادیث جمع کی جا کیں وہ عنوانات ہے ہیں:

(1) آدابُ(2) تفييرُ (3) عقائدُ (4) فتنَ (5) احكامُ (6) اشراطُ (7)

مناقب (8)سير مثلاً جامع ترندي اورضيح بخاري وغيره-

2 - مجم وہ كتاب حديث ہے جس ميں ترتيب شيوخ سے احادیث مباركہ جمع كى جا كيں مثلاً مجم طبراني وغيره -

5-اطراف: جس كتاب مديث مين مديث كاوه حصة تقل كياجائ جوبقيه كوواضح كري مين مديث كاوه حصة تقل كياجائ جوبقيه كوواضح كري مين مديث كي تمام طرق ادراسانيد بيان كردي جائيس يا بعض مخصوص كتب كالسائيد بيان كردى جائيس مثلًا اطراف الكتب المحمسة لابى العباس وغيره - اسانيد بيان كردى جائيس مند: وه كتاب مديث ہے جس مين ترتيب صحابة سے احادیث جع كى جائيس

مثلًا مندامام احمد بن حنبل رحمة الله عليه اورمندامام اعظم رحمة الله عليه وغيره-

5-سنن: وہ کتاب حدیث ہے جس میں فقط احکام سے متعلق احادیث جمع کی عبار مثلاً سنن نسائی اور سنن الی داؤد۔

نوراني گائيد (عل شده پر چه جات)

عليد ملم جو چيز مهيں عنايت كريں وہ تم حاصل كراواور جس چيز سے آپ سلى الله عليه وسلم تم كو منع كرين اس عم رك جاؤ

4- وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَة رَسول كريم صلى السَّعليو المُعالَّم المُعِيل كتاب اور

عكت كالعليم دية بيل-

5- يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيْبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْحَبَائِتَ -رسول كريم صلى السُعليه وسلم ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کوحلال اور بری چیزوں کوحرام قرار دیتے ہیں۔

ان تمام آیات مبارکه میں احکام الی اور اطاعت رسول صلی الله علیه وسلم اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ان پر تھوڑ اساغور کرنے سے جمیت حدیث پر روشنی پڑتی ہے جس كاكوئى انكارنبيس كرسكتا ب\_ايكمشهورروايت بكحضور انورصلى الله عليه وسلم في فرمایا: اے لوگو! میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کرجار ہا ہوں جب تک تم انہیں تھا ہے رہو گے گراہ نہیں ہو گے: ایک کتاب اللہ ( قر آن کریم ) اور دوسری میری سنت (حدیث)

(ب) حضرت امام طحاوى رحمة الله عليه كے حالات:

ولادت اورنام ونسب امام المحدثين والفقهاء حضرت امام طحاوى رحمة الله عليه كي ولادت باسعادت 237ھ يا 239ھ ميں ہوئي۔آپ كا پورا نام مع كنيت والقاب يول ہے: امام ابوجعفر احمد بن محمد بن سلامہ بن عبدالملك بن سلمہ بن سليم بن خباب الآزدى المصري الحقى رحمهم الله تعالى -

وصال: آپ تاحیات علوم اسلامیه بالخصوص قرآن وحدیث اور فقه کی تدریس میں مشغول رہے۔علاوہ ازیں تصنیف و تالیف کو بھی اپنا مشغلہ بنائے رکھا۔ آخر کاریہ آفتاب علوم ومعارف 321ھين غروب ہو گيا۔

مهارت في الحديث: حضرت امام طحاوي رحمة الله عليه كو برفن مين مهارت تامه حاصل کی بالحضوص علم حدیث میں تو آپ کو درجہ امامت حاصل تھا۔علم حدیث میں مہارت تامہ اور درجدامات حاصل ہونے کے ثبوت میں حوالہ سے آپ کی تصانف مبار کہ موجود ہیں 6- سی وہ کتاب مدیث ہے جس کے مصنف نے صرف احادیث صحیحہ جمع کرنے التزام كيابوه شلأفيح بخارى اورسيح مسلم وغيره

(ب)-احادیث سے ثابت ہونے والے المور:

احادیث مبارکہ سے ثابت ہونے والے امور جوحلت وحرمت سے متعلق ہیں وہ جا

1 - عقا كد قطعيه: مثلًا توحيد ورسالت اورانبياء وكتب اويدوغيره-

2 - عقا كد ظنيه: مثلاً انبياء كرام كي ملائكه پرفضليت ونوقيت اوراحوال قبروغيره-3-احكام: بياحاديث صححه سے ثابت ہوتے ہيں يا كم ازكم حديث حن بغيرہ سے

4-فضائل ومناقب بياحاديث ضعفه عيمى ابت موسكة إس-سوال نمبر 2: (الف) - جيت حديث پرجامع نوث قلم بندكري؟ (ب)- امام طحاوی رحمة الله عليه كانام ونسب تاريخ ولادت ووصال اورمهارت مديث بيان كرين؟

جواب: (الف) - جيت حديث يرجامع نوك:

اسلامی احکام کا دوسرا ماخذ حدیث رسول صلی الله علیه وسلم ہے جس کی جیت پر کثیر آیات اور احادیث مبار که موجود میں۔جن میں نے چند ایک ذیل میں پیش کی جاتی

1- ارشادر بانى مے:قبل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني \_ائے محبوب! آپ فر مادیں کہ اگرتم اللہ تعالیٰ سے مجت کرتے ہوتو تم میری پیروی اختیار کرو۔

2-اطيعو االله و اطيعو االرسول -تم الله تعالى كي اطاعت كرواورتم رسول كريم صلى الله عليه وسلم كي اطاعت كرو\_

3- ماتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا \_رسول كريم صلى الله

جواب: (الف)-حديث ضعيف كوتقويت:

مدیث ضعیف سے فضائل اعمال اور مناقب ثابت ہو جاتے ہیں۔ بعض صورتوں میں حدیث ضعیف کوتفویت حاصل ہو جاتی ہے جس کی چندا کی صورتیں درج 

1-جب حدیث ضعیف متعدد اسنادے مروی ہوتو وہ حسن لغیرہ کے درجہ میں آجاتی

2- جب حدیث ضعیف کی مطابقت و تائید میں کسی امام مجتهد کا قول مل جائے تو مریث ضعیف کوتفویت حاصل ہوجاتی ہے۔ مدیث ضعیف کوتفویت حاصل ہوجاتی ہے۔

3- حدیث ضعیف کی تائید میں کسی اہل علم کا قول دستیاب ہوجائے تو حدیث ضعیف کوتقویت حاصل ہوجاتی ہے۔

4- صالحين كمل سے بھى مديث ضعيف كوتقويت حاصل موجاتى ہے جيسے صلوة السبلح كاجواز حديث ضعيف سے ثابت ہے مگر صالحين واتقياء كے ممل سے اسے تقویت

(ب) خبروا حد کی تعریف واقسام:

خرواحد وه حدیث ہے جس کی سندمیں کسی زمانہ میں ایک راوی بھی موجود ہو۔اس كى چاراقسام بين جودرج ذيل بين:

1- مح لذاتة الى حديث بجس كى سنديس تمام راوى مصل تام الضيط اور عادل ہوں جبکہ وہ غیرشاذ اور غیر معلل بھی ہو۔

2 - سیح لغیر ہ: وہ حدیث ہے جس میں کمال ضبط کے علاوہ سیح لغیر ہ کی تمام شرائط

3 - حسن لذاته: وه حدیث ہے جس میں کمال ضبط کے سواضیح لذاتہ کی تمام صفات پائی جائیں اور یکی تعددطرق سے بوری نہ ہوعتی ہو۔ جن میں سے چندایک کے نام درج ذیل ہیں:

(1) كتاب المدلسين (2) اختلاف الروايات (3) شرح جامع الصغير (4) اخبار الى حنيفهُ (5) تسويه بين اخبر فاوحد ثنا ' (6) سنن الثافعيُّ (7) تنجيح الآثارُ (8) شرح معاني

سوال نمبر 3: درج ذیل اصطلاحات حدیث کی تشریح کریں؟ (1) الرسل (2) مرفوع (3) صعيف (4) ثاذ (5) مضطرب (6) متواتر

جواب: اصطلاحات مديث كي تعريفات وتوضيحات:

1-مرسل جي حديث كي خرب راوي كوحذف كيا گيا موجيع تا بعي حضور اقدس صلى الشعلية وسلم سے براة راست راویت كرے۔

2- مرفوع: وه حديث ب جس مين آپ صلى الله عليه وسلم ك اقوال افعال اور

3-ضعیف جوعدیث محکولذاته کی ایک سے ذائد صفات سے قاصر ہواور تعدد طرق سے بیکی پوری نہ ہو عتی ہو۔

4-شاذ: وه حدیث ہے جس کی سند میں تقدراوی اینے سے زیادہ تقدراوی کی مخالفت كرے اس كامقابل محفوظ ہے۔

5-مضطرب الي حديث من كاسنديامتن حديث مين زيادتي وكي يا تقديم و تا خر کردی جائے۔

6-متواتر وه حديث ہے جس كرواة ہر دور ميں استے كثير ہوں جن كا جھوك پر اجماع عادة محال مو

موال نمبر 4: (الف) - حدیث ضعیف کوکب تقویت حاصل ہوتی ہے؟ تحریر کیں۔ (ب): خبر واحد کی تعریف اور حکم بیان کرتے ہوئے بتائیں کہ نبیت سند کے اعتبارے خبر واحد کی گتنی اور کون کون کی اقسام ہیں؟ نورانی گائیڈ (حل شدہ پر چہ جات) ﴿ ١١ ﴾ درجاليد (سال اوّل 2014ء) برائے طالبات

اس اختلاف وتعارض كودوركرنے كى چندصورتيں درج ذيل ہيں: 1-ایک روایت کومنسوخ اور دوسری کوناسخ قرار دیا جائے۔ 2-ایک حدیث کوتوی اور دوسری کوضعیف تشکیم کیا جائے۔ 3-ایک روایت کوران اور دوسری کوم جوح قرار دیاجائے۔ 4- ایک روایت کو معلی اور دوسری کوتولی قرار دے کرقولی کوقابل عمل قرار دیتے ہوئے فوقیت دی جائے۔

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

4-حسن لغيره: وه حديث ب جس مين سيح لذاته كي صفات ايك سيزائدكم مول ادریکی تعددطرق سے پوری ہوسکتی ہو۔

موال 5: (الف) اصطلاحات علم حدیث میں طالب شخ اور حاکم کے کہتے ہیں؟ (ب)سنداورمتن كےدرميان مثال في فرق واضح كريى؟ (ج): روايات مخلفه مين آئمه كرام رحمهم الله تعالى كاذوق كيا تها؟

جواب: (الف) اصطلاحات علم حديث كي تعريفات:

1-طالب: حديث كاعلم حاصل كرنے والے كوكہاجا تاہے۔ 2- ينخ علم عديث كے معلم كومحدث ياشخ الحديث كهاجا تا ہے۔ 3- حاكم ال المروتبحر في الحديث كوكهاجا تاب جي تمام احاديث متنا 'سندا ' تعديلا اورجر حأياد مول\_

(ب)-مثال کے ذریعے سنداور متن میں فرق:

علم حدیث کی اصطلاح میں سلسلہ روا ہ کوسنداوراصل عبارت حدیث کومتن سے تعبیر كرتے ہيں۔اس كى مثال يوں ہے:

ابوحنيفة: عن عطية عن ابي سعيد عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: أن أرفع الناس يوم القيامة امام عادل - (مسند امام اعظم وقم الحديث 488)

ال روايت مين سند كالفاظ يه ين ابو حنيفة: عن عطية عن ابي سعيد اس حديث مين متن كالفاظ يه إن ان ارفع الناس يوم القيامة أمام عادل\_ (ج)-مختلف روايتامين آئمه فقه كاذوق:

مختلف روایات واحادیث کے بارے میں آئمہ فقہ کا ذوق بیر ہاہے کہ دونوں روایات کا الگ الگ مقام و درجه مقرر کر کے ان میں پایا جانے والا تعارض دور کیا

اعما لكم وانتم لا تشعرون .

(ج)- گتاخان رسول سے رشتہ داری کے متعلق قرآن کیا فرماتا ہے؟ وضاحت

جواب:2014ء كاهل شده يرجد ملاحظ فرماكين

(د)-المنت كزديكم الى كمكركا كلم عالديل بيان كرين؟

جواب: 2014ء كاحل شده پر چەملا خطەفر مائىس-

(ھ)-كياكذب تحت قدرت بارى تعالى ہے؟ حكم بھى بيان كريں؟

جواب: 2014ء كاحل شده يرجه ملاحظ فرمائيس

(و) - كياانبياء عليهم السلام اين امت يصرف علم مين على متازين؟

جواب الحمدللة! ہم المسنّت و جماعت بن حقی بریلوی کامسلک ومذہب سے کہ جس طرح انبياء عليهم السلام كفوس مباركهم بين ممتاز حيثيت ومتازشان ركهت بين اى طرح عمل میں بھی ممتازحیثیت وممتازشان کے مالک ہیں جوکوئی اس المیاز کا انکار کے اس نے شان نبوت میں تخفیف کاارتکاب کیا۔ (مینی اس نے شان نبوت کو ہلکا جاتا اور جوشان نبوت کوہاکا جانے وہ بدعقیدہ و بے دین وگراہ ہے۔)

سوال نمبر 3: (الف) - محدث عالم كامعنى بيان كرك بتائيس كمحدث عالم كون

(ب)-صفات ازلیدے گیامرادہے؟ وہ کتی اور کوئی ہیں؟ وضاحت کریں۔

(ج)-رؤیت باری تعالی کس طور پرمکن ہے؟ نیزاس کی کیفیت بیان کریں؟

جوابات: (الف)-محدث عالم كامفهوم محدث اسم فاعل كاصيغه بـ احداث

سے بناہے جس کامعنی ہے کسی شی کو شے سرے سے پیدا کرنا عدم سے وجود کی طرف لا نا۔ عالم اسم آلد کاصیغہ ہے یعنی جاننے کا ذریعہ اس کامعنی ہے کہ جمیع ماسوای اللہ جو بھی موجود

ہودہ عالم ہے۔ تو مطلب ہوا کہ تمام کا ننات کواور تمام عالم کو پیدا کرنے والا عدم سے وجود

لى طرف لانے والا تو وہ اللہ تعالیٰ كی ذات ہے 👚 نے تمام عالم كو پيدا فرمايا اور وجود

﴿ورجه عالميه (سال اول) برائ طالبات سال 2015 ء)

پہلا پرچه: عقائد و کلام

سوال نمبر 1: درج ذيل خالي جگهين پركرين؟

(1) حرام بھی .... ہے۔ (2) ہدایت و گرائی کا .... ہے۔ (3) قبر سے

..... ہے۔(4) گناہ کبیرہ بندہ کو .... سے نہیں نکالتا اور .... میں نہیں داخل کرتا۔

(5) شفاعت .... ثابت ہے۔ (6) گناہ كبيرہ كا مرتكب بميشه ..... نہيں رہے گا۔

(7) ايمان سنبين بوتا\_(8) ايمان سايك ہے۔

(1) رزق (2) - خالق الله تعالى (3) - الهنا (4) ايمان سے كفر (5) قرآن

سنت سے (6) جہنم ہیں (7) کم اور زیادہ (8) اور اسلام۔

سوال نمبر 2: درج ذیل اجزاعل کریں؟

(الف): مئلة كفيرمين بهم المسنّت وجماعت كامسلك بيان كرين؟

جواب: 2014ء كاحل شده پر چەملاحظەفر ماكىي-

(ب) بْعَظِيمِ مُصطفیٰ صلی الله علیه وسلم پرتم از کم تین آیات مبار که تعیس؟

جواب: آيت تمبر 1: يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا

واسمعوا وللكافرين عذاب اليم .

آيت بمبر 2: ان الدين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك

الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم ـ آيت بمر 3: يا ايها الذين امنوا الترفعوا اصواتكم فوق صوت

النبى ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط

## (ب)-صفات ازليه كامفهوم وتعداد:

صفات ازلیہ سے ایسی صفات مراد ہیں جن کی کوئی ابتداء نہیں جس طرح کہ بارک تعالیٰ کی کوئی ابتدا نہیں اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ذات کی طرح از لی ہیں۔ پنہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہلے ہے اور اس کا سمیح وبھیر ہونا بعد میں ہوا تھا۔ جب سے وہ ہے تب سے اس کم صفات۔ وہ کب سے ہے؟ اس کی ابتداء نہیں وہ یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ کی محتاج نہیں بلکسب اس کے محتاج میں وہی معبود برحق ہے۔اس کی صفات اس کی ذات ندعین بی اورنه غیر بلکدان کامفہوم ذات کے مفہوم پرزائد ہے اوروہ ساری مخلوق کا پالے

تعداد: اشاعره اور ماتريديد دونول ہى المسنت وجماعت كے فرقے بيں اور دونول على حق پر ہیں۔ان کے درمیان صرف فروع میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔اصول میں دونوں

عندالاشاعره صفات ازليه سات بين ـ وه يه بين:

عليم قدريسميع بصير كلام حي ارادة

اور ماترید کے نزدیک صفات ازلیہ کی تعداد آٹھ ہے وہ یہ ہیں علیم قدر سمیع اص كلام حى اراده اورتكوين\_

(ج)-روایت باری تعالی پرنوٹ:

جواب:2014ء كاحل شده پر چدملاحظ فرمائيں۔

سوال نمبر 4: (الف) - امام كون بوسكتا باورامامت كي شراكط كصير؟

(ب)-معراج كامطلبكيامي؟ تفصيلابيان كرين؟

(ح)-كرامات اولياءت بيراس كامطلب مثالول كيساته بيان كرين؟ جواب: (الف) امام وشرا نظامات:

نوراني كائية (عل شده رچه جات) امت ملمے لیے امام کا ہونا ضروری ہے۔ ملمانوں کے امام کے لیے درج ذیل

چزوں کا ہونا ضروری ہے:

🚓 .....امام کا ظاہر ہونا ضروری ہے تا کہ جومنصب امامت کی غرض و غایت ہے وہ

تمام موسكے-

المرسية من كامقابله كرسك كداس سے دركر چھے ند

شرعی احکام نافذ کرسکتا ہو۔
 شرعی نافذ کرسکتا ہو۔
 شرعی

☆ ....حدودالله قائم كرنے والا ہو۔

🚓 .... فيصلون كونينانے والا ہو۔

☆ ایا ہو کہ لوگ اس کے پاس اپنے مائل پیش کرنے کے لیے آسکیں اور وہ

ان کے مسائل حل کرسکے۔

امامت كى شرائط:

امامت كى چندشرائط بين جودرج ذيل بين

🖈 ....قریش سے ہونا۔ (نضرین کنانہ کی اولا دقریش کہلاتی ہے)

🖈 ....ملمان ہو' کافرمسلمانوں کاامام نہیں بن سکتا۔

בי.... לנונת

ت الكسساقل مو

ك سبالغ بو\_

לי.....

امام کے لیے بنو ہاشم یا اولا دعلی ہے ہونا ضروری نہیں ہے میشرطین شیعہ حضرات نے

المسساحبراع أو

المسسماحب بصيرت بور

🖈 ....ملمانوں کے امور میں تضرف کا ما لک ہو۔

﴿ورجه عالميه (سال اول) برائے طالبات سال 2015ء) دوسرايرچه:سراجي

سوال نمبر 1: (الف) عول كى تعريف كرين نيز بنا كين كدكن مخارج كاعول كتف تك

. (ب): 24 کے عول میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور احناف کے مابین اختلاف لكصي اورمثال دين؟

(ج): تماثل مداخل توافق اورتباین بین العددین کی وضاحت کریں؟

رالف) عول کی تعریف جب فرضی حصہ تنگ ہوجائے تو مخرج پراس کی مثل زیادتی

عارج سات ہیں جن میں سے صرف تین میں عول ہوتا ہے جس کی تفصیل درج ذیل

6 كاعول 10 تك موتاجفت اورطاق دونول اعتبارے۔ 12 كاعول 17 تك موتا ہے صرف طاق كے اعتبار سے۔ 24 كاعول 27 تك موتا بصرف ايك بى عول \_

(ب) عبدالله بن مسعود رضی الله عنداورا حناف کے مابین اختلاف:

24 کے عول میں حفرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه اور احناف كے درميان اختلاف ہے۔ احناف کا مؤقف یہ ہے کہ چوہیں کاعول 27 تک ہوتا ہے جبکہ حضرت عبراللد بن مسعود رضی اللہ عنہ کے نزدیک 31 تک ہوتا ہے۔ 🖈 ....علم والاعادل اور شجاع مو (ب)-معراح كابيان:

جواب:2014ء كاحل شده يرجيه ملاحظه فرما كيل (ج)-اولياء كى كرامات كى حقانيت يرنوك: جواب:2014ء كاحل شده پرچەملا حظه كريں۔  $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

نبت تاين:

یے کددوعدول کوکوئی تیسراعدد بھی فنانہ کرسکے جیسے 9اور 10 کے درمیان تباین کی

(الف): كل حصاورا صحاب فروض ككهيس؟

(ب): مال علاقی بین زوجه اوردادی کے حالات کھیں؟

جواب: (الف) :حصول كى تعداد:

كل مع جهين اوروه يين:

نصف ربع ممن ثلثان ثلث سدس

ان میں سے ہرایک دوسرے کا آ دھا بھی ہے اور دو گنا بھی۔

اصحاب فرائض كى تعداد:

اصحاب فرائض كى كل تعداد باره بجن مين 4مردادر 8 عورتين بين-مرديه بين: باب جديجي زوج اخيافي بهائي-

عورتيل سه بال

علاتی بہن اخیانی بہن مال

(ب):احوال كابيان:

مال كاحوال:

تين بن:

1-سدس: جبميت كي اولاد يا اولادكي اولادا گرچه فيچ تك يا دويا دو سے زائدہ

حقیقی بہن

cles

بہن بھائی ہوں۔ 2-كل مال كاثلث: جب مذكوره لوگ نه بول-

مثالیں: احناف کے نزد کی 24 کاعول 27 تک ہوتا ہے اس کی مثال جیسے اصل مسئله: 24 وبالعول 27

مان باپ دوبيثيال بيوي 2/3 مامدالعص 1/8 (4) (4) (15) (3)

حفرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه کے زویک 24 کاعول 31 تک ہوتا ہے اس

کی مثال جیسے

اصل مسكله: 24 وبالعول 31

2علاتی بہنیں 2اخیافی بہنیں كافربيثا بيوي مال 1/3 2/3 محروم 1/8 1/6 8 16 4=31 (ب) نسبتوں کی توضیح

نبت تداخل:

سے کردو مختلف اعداد میں سے اقل (چھوٹا) بڑے کوفنا کردے جیسے 3 اور 9 میں نداخل کی نببت ہے۔ مداخل کی نببت ہے۔

نسبت تماثل:

یہ ہے کہ دو اعداد ایک دوسرے کے مساوی ہوں جیسے 3 اور 3 میں تماثل

نبت توافق:

بیے کہ دواعداد میں سے چھوٹا عذر بڑے عد د کوفنا نہ کر لے کیکن تیسراعد دان دونوں کو فنا کردے جیسے 8 اور 20 کے درمیان توافق ہے کہ تیسرا عدد لیعنی 4ان دونوں کواڑا دیتا

3-ماقى كاثلث:جبزوجين ميس سےكوكى ايك بور

## علاتی !،ن کے احوال:

سات بين:

1-نصف:جبایک مور

2- دوثلث: جب دویادو سے زائد ہول۔ بیاس وقت ہوگا جب حقیقی بہنیں نہول.

3-سدس: اگر هيقى بهن ايك بوتا كدد وثلث پور به وجائي -

4-سقوط:جب حقيقي بهن دويازياده مول-

5-عصبہ جب ان کے ساتھ کوئی علاقی بھائی ہوتو وہ سب کوعصبہ بنادےگا۔

6-عصبه: جب میت کی بیٹیاں یا پوتیاں ہوں تو ان کے ساتھ مل کر عصبہ بن جاتی

7- سقوط جب ميت كابينايا بينے كابينااگر چه ينچ تك ہو۔

بیوی کے احوال دو ہیں:

1-رابع (1/4) جب ميت كي اولا دنه و

2- ثمن (1/8) جب ميت كي اولا د بو

دادى كاحوال دوين:

1-سدس: جب ميت كي مال اورا كرابويات بين توباب نه موتو\_

2-سقوط:جبميت كى مال مو-اگرابويات بين توباپ مونے كى وجهس ساقط مو

یادر ہے کہ سدس تمام قتم کی دادیاں خواہ باپ کی طرف سے ہوں یا مال کی طرف سے كوشامل ب- ان كوايك بى سدى ملے گاخواه ايك بويازياده-

سوال تمبر 3:

اذاكان بين التصحيح والتركة مباينة فاضرب سهام كل وارث

من الصحيح في جميع التركة ثم اقسم المبلغ على التصحيح مثاله بنتان وابوان والتركة سبعة دينار

(الف) ترجمه وتشريح كريى؟

(ب) مثالوں کوقاعدے پرمنطبق کر کے وضاحت کریے ؟

جواب: (الف) يرجمه:

اور جب سیجے اور تر کہ کے درمیان تباین کی نسبت ہوتو ضرب دیں تو تھیج سے ملے ہوئے ہر وارث کے حصہ کو جمیع تر کہ میں پھر حاصل ضرب کو سمجے پر تقسیم کر اس کی مثال 2 بيليان والدين اورتر كدسات ديناري -

اس عبارت میں ورثاء کے درمیان تر کتقسیم کرنے کا قاعدہ بیان کیا جارہا ہے۔ وہ قاعدہ یہ کہ اگر تر کہ اور تھیج مسلہ کے درمیان تباین کی نسبت ہوتو پھر ہر وارث کا تر کہ سے حصہ معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس وارث کا حصہ معلوم کرنا ہے اس کے حصہ کو تر کہ میں ضرب دو۔ پھر حاصل ضرب کو تھیج پر تقسیم کرو تو حاصل تقسیم اس وارث کا حصہ ہوگا۔ (یہ قاعدہ فریق کا حصہ معلوم کرنے کا

(ب) مثالون كا قاعده يرانطباق:

مذكورہ قاعدہ كى ماتن نے مثال دى كه جيسے ميت نے اپنے ورثاء ميں مال باپ اور 2 حقیقی بہنیں چھوڑیں اور تر کہ سات دینار چھوڑا۔اب سات دینار میں ہرایک کا حصہ معلوم كرنے كاطريقه يهى ب-طريقه معلوم كرنے سے پہلے ان ورثاء كے حصے معلوم كرلينا ضروری ہے جس کی تفصیل ہیہے۔ اصل مسئلہ-6

| الكالك المراب <b>201</b> 5ر                                                                                                                | ك ورجه عاليد (سال اوّل                | (r)                               | نورانی گائیڈ (حل شدہ پر چہجار |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|--|
| 8x3                                                                                                                                        | 2x3                                   | 2x3                               | 3x3                           |  |
| 24                                                                                                                                         | 6                                     | 6                                 | 383                           |  |
| میں ہر وارث کو جب<br>سے رہ مراس                                                                                                            | الم مسكا 12 تقارا                     | 9622                              | 9                             |  |
| الم يح ما 15 ال مسئله كا                                                                                                                   | 1 15 m 10                             | ن ال حرل ہے دہ                    | مئله کی وضاحت                 |  |
| اب گویا15اس متله کا<br>نقشه خیس موجو سر للذا                                                                                               | 102 12)                               | ل مسئله میں عول ہوااو<br>سیک      | حصه ملاتو مخرج ليني العلم     |  |
| نقسم نہیں ہوتا ہے۔الہٰذا<br>عصر تب ترافق کی                                                                                                | ملائھا۔یو وہ ان پر جرام               | وں کو 15 میں سے 8                 | مخرج ہے۔اب6بیٹی               |  |
| - C - D & C & C & C & C & C & C & C & C & C &                                                                                              | (8) کے درمیان کسب                     | (6) اور ان کے حصر                 | re Contra                     |  |
| واس مسلم في 150 من                                                                                                                         | وس کے وق سی 3                         | 13 C 350 acc                      | المن لقحح كراصدا              |  |
| روارث كو پورا پوراحسال                                                                                                                     | كي الصحيح موراس طرح                   | ر يعن 45اس مسك                    | م<br>ضرب دي تو حاصل ض         |  |
|                                                                                                                                            |                                       |                                   | Ve i                          |  |
| ہے والدین اور 5 بیٹیاں                                                                                                                     | ے نے اسے ورثاء میں                    | رصوں میں سے کے مید                | 5000                          |  |
|                                                                                                                                            | · Kw                                  | رور المار طر 7 مار طر 7           | (ب) دومرد                     |  |
| 30 = 5x6=                                                                                                                                  | المر الم                              | ورت كاعل اس طرح                   | مجھوڑیں ہیں۔اس                |  |
| 5 بنیاں                                                                                                                                    |                                       | Sold And                          |                               |  |
|                                                                                                                                            | باپ                                   | The second second                 | ال                            |  |
| 2/3                                                                                                                                        | 1/6                                   |                                   | 1/6                           |  |
| 4                                                                                                                                          | 1.                                    |                                   |                               |  |
| 20                                                                                                                                         |                                       |                                   |                               |  |
| (4 x 4 x 4 x 4)                                                                                                                            |                                       |                                   |                               |  |
| ے 1x1والدین کوملا اور<br>تقشہ نہد                                                                                                          | ج6 بنآتھا۔جس میں                      | الا رصور من مثل مخر               | · m al 2.                     |  |
| 4ان پر برابر برابرتقسم نیر<br>کلمه و تاریخ کالفت                                                                                           | ں ان کوجھ 4 ملاہے۔                    | ان ورف من رم<br>نب کرانساه اینگاه | وصاحت.                        |  |
| ریکھی تو وہ تا ان ہے۔ پھر ت                                                                                                                | رون رسمه، مسلم.<br>در کرد، مران نسوری | مبيون م عداد پاڻ اد               | 4 بيبول لو-اب                 |  |
| 4 بیلیوں تو۔ آب بیلیوں کی تعداد پاقی ہوروں و سعہ معظم کے اس کے اس کے روس اور حصول کے درمیان نبیت دیکھی تو وہ تباین ہے۔ پھرم                |                                       |                                   |                               |  |
| ہور ہا جہرا ہم ہے ان مے روں موجود میں اور اس متا<br>کے اصول نمبر 3 کے تحت عد درؤس کو اصل مسئلہ 6 میں ضرب دی تو حاصل ضرب اس مسئلہ<br>مراقتہ |                                       |                                   |                               |  |
| کالیجے ہوالین 30 ماس میں سے ہرایک کو پوراپورامل جائے گا۔<br>(ج): تلسری صورت یہ ہے کہ میت نے اپنے ورثاء میں سے شوہر اور 6 بٹیا              |                                       |                                   |                               |  |
| ، میں سے شوہر اور کا بیلیا                                                                                                                 | مت نے اینے ورثا                       | ری صورت یہ ہے ک                   | · (2)                         |  |

| ورجه عالميد (سال الآل 2015ء) برائے طالب | (2r)            | نورانی گائیڈ (عل شدہ پر چہ جات)    |
|-----------------------------------------|-----------------|------------------------------------|
|                                         | كل تركه 7 دينار |                                    |
| 2 حقیقی بہنیں                           | مال             | باپ                                |
| 2/3                                     | 1/6             | 1/6ھے                              |
| 1 <b>4</b> 2 4 5 5 1.                   | 1               | 1 - 1, 12 <b>1</b> -               |
| (2x2)                                   |                 |                                    |
| كاحصه معلوم كرنا ب مثلاً باپ كا حسر     |                 |                                    |
|                                         |                 | معلوم كرنا بو طريقه يول بوگاكه با  |
| حاصل ضرب سات مواراب حاصل                | مضرب دی۔ تو     | تركمين ضرب ديں گے تو 1 كو 7 مير    |
| وجائے گا۔ یعنی ایک دینار اور دینار کا   | كا حصر معلوم به | ضرب وهيچ يعن 6 رتقسيم كرين وباپ    |
|                                         |                 | چھٹا حصد۔ اتنائی ماں کا حصہ بے گا۔ |
| ں مئلہ 6 پر تقتیم کریں تو حاصل تقتیم    | ب28 كواصل       | ضرب دى تو حاصل ضرب 28 موارا        |
| اوردینارکا تیسراحصه ملےگا۔              | بيني كودود ينار | (4.6666) ينيون كاحصه وكابرايك      |
| م القول الم                             | ا کر یا تھ      | سدا نمه ار مد و با صد تنر ح        |

سوال نمبر 4: درجه ذیل صورتین حل کریں۔اگر تھیج کی ضرورت ہوتو تھیج یار ت<sup>د</sup> بھی ضرور

ر ن الف): زوج باپ ماں 6 بیٹیاں (ب): باپ ماں 5 بیٹیاں۔ (ج): شوہر 6 بیٹیاں۔ جواب: (الف):

پہلی صورت میں میت نے اپنے ورثاء میں سے شوہرُ والدین اور 6 بیٹیاں چھوڑیں۔ اس صورت کاحل اس طرح ہوگا:

اصل مئله 12 وبالعول: 45=3x15 شوېر باپ ماں 6 يٹياں 2/3 1/6 1/6 ﴿ ورجه عالميه (سال اول) برائے طالبات سال 2015ء)

تيسرآبرچه: فقه

سوال نمبر 1: درج ذیل اشخاص کی طلاق واقع ہوگی یانہیں۔ دلیل کے ساتھ

وضاحت كريس؟

مبی مجنون نائم ٔ مکرهٔ شراب کے نشہ میں مست۔

جواب بصبي نائم اورمجنون كى طلاق كاحكم

اگر بچیا مجنون یا سونے والے نے طلاق دی تو طلاق اقع نہیں ہوگی کیونکہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ہر طلاق واقع ہو جاتی ہے سوائے بچے اور مجنون کے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس عقل ممیز نہیں ہوتی جبکہ اہلیت تصرف کے لیے عقل ممیز کا ہونا ضروری ہے۔

سونے والے کواپ آپ پر اختیار نہیں ہوتا۔ سونے والا جب کوئی بات کرتا ہے تو بلا اختیار کرتا ہے جبکہ کسی شکی میں تصرف کرنے کے لیے تکلم میں اختیار کا ہونا ضروری ہے۔ نشہ میں مست کی طلاق کا حکم:

اگرکوئی آ دمی نشہ میں مست ہادراس نے حالت نشہ میں اپنی ہوی کوطلاق دے دی
تو طلاق واقع ہو جائے گی کیونکہ اس کی عقل کا زائل ہونا ایسی وجہ سے ہے جو گناہ ہے۔
(یعنی شراب وغیرہ پینا) لہذااس کی ڈانٹ ڈپٹ کرنے سے اس کی عقل کے ضیح اور درست
ہونے کا حکم لگا کیں گے۔اس کی عقل گویا زائل ہی نہیں ہوئی تو پھر طلاق بھی واقع ہوجائے
گی۔

مكره كى طلاق كاحكم:

<u> اگرکوئی شخص حالت اکراه میں طلاق دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ کیونکہ اس</u>

چھوڑیں ہیں۔اس صورت میں طل کھاس طرح سے ہوگا:

8 = 2 x 4- اصل مئلہ - 8

و بر 6 میلیاں 1/4 علام 1/4

3

(برایک کو ۱،۱)

وضاحت:اسمسلددوبس كروهشام بين:

1-من ردعليه يعنى بينيال

2-من لا يردعليه ليخي شوهر

تو قاعدہ ہے کہ جب جنس اول لین ممن یو دعلیہ کے ساتھ من لا یو د علیہ ہوتو کھر من لا یو د علیہ ہوتو کھر من لا یو دعلیہ کا حصرا سے اقل مخرج سے دیا جائے گا۔ لہذا شوہر کا حصر 114 تھا اس کا مخرج بنتا ہے۔ لہذا مسئلہ کا مخرج بھی 4 ہوگا جس سے ایک حصر شوہر کو تین بیٹیوں کو مل جا تیس - اب بیٹیاں 6 ہیں ان کا حصہ 3 ان پر پورا پورا تقسیم نہیں ہور ہالہذا ان کی عدد مل جا تیس - اب بیٹیاں 6 ہیں ان کا حصہ 3 ان پر پورا پورا تقسیم نہیں ہور ہالہذا ان کی عدد روس بعد حصول کے درمیان نسبت دیکھی تو وہ تو افق کی ہے۔ لہذا عدد روس کے موافق لیعنی کی مواجو ہر دارث کو کو اصل مسئلہ یعنی 4 میں ضرب دی تو حاصل ضرب یعن 8 اس مسئلہ کی تھے ہوا جو ہر دارث کو پورا پورا پورا لیورا کی جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

**ተ** 

1-مېرمقرركي بغيرنكاح كيايا شرط لگائى كەمېرنېيى موگا تويدنكاح درست بى يانېيى

2-احناف اورشوافع كنزويك اقل مهركتناب؟ اوركيون؟ 3-اگردس درجم سے کمحق مهرمقرر جواتواحناف کے نزد کی کتنادینا ہوگا اور کیوں؟ 4-مېرمقرركي بغيرنكاح كياتو كتنامېرواجب موگا؟ 5- اگرمبرمقر نبیس کیا اورقبل از دخول طلاق دے دی تو اس کا کیا تھم ہے؟ 6-ممثل اور معمد الطلاق کے کیروں کی تعداداورنوعیت بیان کریں؟

مېرمقرر ليے بغير نكاح كيا يا شرط لگائى كەمېرنېيى دول گاتوان دونول صورتول ميں نکاح سیح ہوگا کیونکہ نکاح کی صحت اور عدم صحت میں مہر کوکوئی دخل نہیں ہے۔وہ اس لیے کہ نکاح کامطلب ومعنی ہے زوجین میں سے ایک کا دوسرے کے ساتھ مل جانا اور میال بیوی کا رشة از دواج ميں بندھ جانا تو يه مطلب تو مهر كے بغير بھى حاصل ہوجاتا ہے۔ لہذاصحت نكاح کے لیے مبر کا ہونا کوئی ضروری ہیں۔

عندالا حناف مہر کی کم از کم مقدار دس درہم ہے۔ زیادہ جتنا بھی ہوجائے وہ اس کیے کہ نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے" دس درہم سے کم مہر نہیں۔" دوسراید کہ مہرتو محل بضع کاعوض ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ اتنا ضرور ہو کہ جس سے شرافت بضع خاہر ہو جائے تو وہ شرافت دس درہم کے ساتھ ہی ہوگی۔ کیونکہ دس درہم کی چوری پرچورکا ہاتھ کا ٹاجا تا ہے۔جسسے پنہ چاتا ہے کہ ایک عضوی کم از کم قیمت وس درہم ہاور بضع بھی توعضو ہے لہذااس کی قیمت بھی گولی ٹافی کے مساوی نہیں ہونی جا ہے بلکہ ائ موكداس كى شرافت ظامر موجائے اور قدرظا هر موجائے۔ عندالشافعي اقل مہرا تنا ہو کہ جوخرید وفروخت کے معاملے میں تمن بن سکے کیونکہ مہر

جگہ طلاق دینے والے میں قصد واختیار پایا گیا، گویا اس نے قصداً طلاق دی ہے۔اس قصداس طرح پایا گیا کداے ڈرایا جارہا تھا کہ یا تواپی ہوی کوطلاق دے یا چرمرنے کے لیے تیار ہوجا۔اس نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنی بیوی کی قربانی دے دی یعنی اس طلاق دے دی۔ تواب اس کا قصد پایا گیا تو پھر طلاق واقع ہوجائے گی۔

سوال نمبر2: (الف): حالت حيض مين دي بيوني طلاق واقع بيوگي له نهين؟ اور

(ب): حالت حیض میں طلاق دینے والے کے لیے مراجعت مستحب کیوں ہے؟ اور

## جواب: (الف) - حالت يض مين طلاق كاحكم:

حالت حیض میں دی جانے والی طلاق واقع ہوجاتی ہے کیونکہ حالت حیض میں طلاق سے نہی نہی لغیرہ ہے نہی لذات نہیں لین حالت حیض میں طلاق منع ہونالنف نہیں بلکہ غیر کی وجہ سے ہے اور نہی لغیرہ کی وجہ سے طلاق کامشروع ہونا معدوم نہیں ہوتا۔ لہذا طلاق واقع

## (ب):الي حالت مين مراجعت متحب كول؟:

جس آدی نے اپنی بوی کو حالت حیض میں طلاق دی اس کا مراجعت کرنامستحب ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو علم فر مایا: اپنے بیٹے کومراجعت

بيمراجعت متحباس وجهس عكه فليراجع صيغدام ساورام كاكم ازكم مرتب استحباب کا ہے۔ ویسے بھی رجوع کرنا خالص شوہے کاحق ہے تو اپنے حق میں وجوب مہیں ہوتا۔البتہ بعض فقہاء کی طرف سے مراجعت میں وجوب کا علم ہے۔انہوں نے بھی اتک روایت سے استدلال کیا ہے کہ امروجوب کے لیے آتا ہے۔ سوال نمبر 3: درج ذیل سوالات کے جوابات دیں؟

كيونكه الله تعالى كافرمان وامهات نسائكم "وخول كى قيد كے بغير ب اورنه بى اپنى اس عورت کی بیٹی سے جس سے اس نے دخول کیا ہو کیونکہ نص کے ساتھ دخول کی قید ثابت ہے۔آ کے عام ہے کہ وہ لڑکی اس کی پرورش میں ہویا اس کے غیر کی پرورش میں ....اس ليك رورش كاذكرنا (آيت مباركهيل) عادت كطريق رب شرط كطريق رئيس

## تشريح العبادة:

ندکورہ عبارت میں محرمات میں سے پچھکا ذکر گیا کہ آ دمی کا اپنی ساس سے نکاح کرنا بھی حلال نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ عام ازیں کہ بیوی سے دخول کیا ہویا نہ کیا ہو کیونکہ ساس ک حرمت کے بارے میں جوآیت ہے وہ مطلق ہے اس میں دخول کی قیرنہیں ہے۔جیسا كرارشادبارى تعالى ہے۔ "و امهات نسائكم" اس طرح كوئى آ دى الى عورت سے نکاح کرتا ہے کہ اس کی سابقہ شوہر سے بیٹی ہے۔اب اگراس عورت سے دخول کر لیتا ہے تو پھراس کی بٹی اس پرحرام ہوگی اگر دخول نہیں کرتا تو پھرحرام نہیں ہوگی۔اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت کی بیٹی کی حرمت کے بارے میں جوآیت کر یمہ ہے وہ دخول والی قید سے مقید ہے۔ چنانچارشادباری تعالی ہے:

"وربائبكم التي في حجور كم من نسائكم التي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخا- بهن فلا جناح عليكم"

پھر حرمت کے لیے اس لڑکی کا اپنی مال کی تربیت اور پرورش میں ہونا کوئی ضروری مہیں ہے وہ او کی اس کی تربیت میں ہویانہ ہوبہر صورت اس سے نکاح حرام ہے۔

(ب) بحر مات كاييان: جن عورتول كے ساتھ تكاح حلال نہيں ہے وہ يہيں:

دادی کے ساتھ (مردوں کی طرف سے ہویاعورتوں کی طرف سے)

يوتي (اگرچه نيچتک)

بہنوں کی بٹیاں یعنی بھانجیاں

يجو پھيال

عورت كاحق بے لے نہ لے تو پھر تقدير (مقدركرنا)عورت كى طرف سے ہى ہوگا۔ تيسرامسكه:

اگردس درہم سے کم مہرمقرر ہواتو عندالا حناف دس درہم ہی دیناپڑیں گے۔ وجدوہی ہے جودوسرے مسلمیں گزرگئی۔

اگرم برمقرر كيے بغير نكاح كيا اور دخول كيا توالي صورت ميں مبرثل واجب ہوگا۔

## يانجوال مسكله:

اگرمهرمقرز نہیں کیااور قبل از دخول ( یعنی چودہ طبق روش کرنے سے پہلے ) ہی طلاق دےدی تو اسی صورت میں نصف مہر یعنی پانچ درہم واجب ہوں گے۔

مہمثل اور مععة الطلاق کے کپڑوں کی تعداد تین ہیں اور وہ ایسے ہونے چاہیے کہ جو اس جیسی عورت پہنتی ہے۔

1-كرية 2-اورهن 3-لحاف يعني حيا در\_

*موالنمبر*4: قـال ولا بـام امـراتـه التـي دخـل بابنتها اولم يدخل لقوله تعالى: "وامهات نسائكم" من غير قيد دخول والببنت امرأته التي دخل بها لثبوت قيد دخول بالنص سواء كانت في حجره او في حجر غيره لان الذكرا الحجر خرج مخرج السعادة الامخرج اشرط.

(الف):عبارت كاتر جمه وتشريح لكهيں؟

(ب) بمحرمات تفصيلاً بيان كرين؟

جواب: (الف) ترجمة العبارت:

(مصنف نے کہا) اور نداپنی ساس سے کداس کی بیٹی سے اس نے دخول کیا ہو یا ند کیا

باس

ای (خالہ) سا

ربیہ (لڑکی سابقہ شوہرہے ہو)

باپودادا کی بیواوں سے

ہو پوتوں کی بیوی

رضاعی مال رضاعی بهن

سوال نمبر 5: ثم الفرقة بخيار البلوغ ليس بطلاق لامنها تصح من النشسي ولا طلاق اليها وكذا بخيار العتق لما بينا بخلاف المخيرة لان الزوج هوا لذى ملكها وهومالك للطلاق.

(الف):عبارت كالرجم كرين اورخيار بلوغ كى تعريف كرين؟

(ب): بچین میں نکاح کیا گیا پھر صغیرہ یا صغیر میں سے کوئی ایک فوت ہوجا تا ہے قبل از بلوغت تو دوسرااس کا وارث ہوگا ہوگا یانہیں؟ اور اگر بعداز بلوغ تفریق سے پہلے فیت ہوجائے تو پھروارث ہوگا کنہیں؟

(ج) بخيره كے كہتے ہيں؟ مخيره اگرجدائى كو پندكر بو يطلاق موگى مانہيں؟

جواب: (الف)-ترجمة العبارت:

خیار بلوغ کی تعریف: اگر کسی نے نابالغ بچیا بی کا نکاح کردیا تو بعداز بلوغ جوال بی کی کا نکاح کردیا تو بعداز بلوغ جوال بی کی کا نکاح کو برقر ارر کھنے یا فنخ کرنے کا اختیار ہوتا ہے اس کوخیار بلوغ کہتے ہیں۔ (ب) وارث ہونے یا نہ ہونے کا بیان: اگر بجین میں نکاح کیا گیا ہو پھر صغیر یا صغیرہ میں دوسرا میں سے کوئی ایک مرجاتا ہے اور ابھی تک وہ بالغ نہیں ہوا تھا۔ تو اس صورت میں دوسرا

(خواہ مغیر ہویاصغیرہ) وارث بے گا کیونکہ اصل عقد لینی نکاح توصیح ہے اور وہ ملک بضع کا ایک بھی بنا تھا۔ لیعنی ملک بضع کا ثابت اور بھی بنا تھا۔ لیعنی ملک بضع کا ثبوت اس کے لیے ہوا تھا۔ اب وہ بوجہ وفات انتہاء کو بھنی گا۔ جب ملکیت زائل نہ ہوئی تو پھر ایک دوسرے کے مالک بنیں گے۔

روسرے اس طرح اگر بعداز بلوغ تفریق سے پہلے کوئی فوت ہوجائے تو دوسرا دارث ہوگا۔ کیونکہ و فات سے ملکیت زائل نہیں ہوتی 'پھرا یک دوسرے کے دارث بنیں گے۔ (ج) بمخیر ق کی تعریف:

وہ عورت جے اس کا شو ہر طلاق دینے یا نہ دینے کا حق سونپ دے مخیر ق کہلاتی ہے لینی اختیار والی۔

مسئلہ: اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کوطلاق کاحق سونپ دیا اور اختیار دے دیا کہ تو چاہے تو جدا ہو جا اور اگر چاہے تو میرے پاس ہی رہ تجھے اختیار ہے۔ اب عورت جدائی کو اختیار کر لیتی ہے تو اس عورت کا جدائی کو اختیار کرنا طلاق ہی شار ہوگا۔ کیونکہ جب شوہر نے بیوی کو طلاق دینے کا اختیار دے دیا تو ایسے ہی ہے جیسے اس کو طلاق کا مالک بنا دیا۔ اب اس عورت کا طلاق واقع کر لینا ایسے ہی ہے جیسے شوہر نے طلاق دی للہذا۔ مخیر قاگر جدائی کو پسند کرے تو پہلاق ہوگی۔

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

دائنہیں کیے۔جب یہ جملہ ہی زائد ہے غیر محفوظ ہے تو پھراس کواحناف کےخلاف دلیل

(ج):عشاءآ خروعشاءاولى كامطلب:عشاءاخر مرادمغرب كے بعدوالى عشاء ی نماز ہے جبکہ عشاءاولی سے مرادنماز مغرب ہے۔ نماز مغرب کا دوسرانام عشاءاولی بھی ے۔ نمازعشاءاورنمازمغرب کو''العثا ئین'' بھی کہتے ہیں۔

سوال نمبر i):2 عن سمرة بن جندب رضى الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا صلى صلوة اقبل علينا بوجهه .

(ii) - وعن البراء بن عازب رضى الله تعالى عنه قال كنا ازا صلينا خلف رسولالله صلى الله عليه وسلم احببنا ان نكون عن عينه فيقبل علينا بوجهه .

(الف): دونوں حدیثوں کا ترجمہ کریں اور بتائیں کہ "احببنا" الی اخرہ کی آرزو کا اصل مقصد کیاہے؟

(ب): بعدازسلام امام كاقبله روموكريا بائين جانب رخ كرك بيضن كاكياتكم ہے؟ اوراس طرف رخ کرنے کی حکمت کیاتھی؟

#### جواب: (الف) ترجمه:

(i) \_حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نمازے فارغ ہوجاتے توہمارے طرف اپنے چیرہ انور کے ساتھ متوجہ ہوتے تھے۔ (ii)-حضرت براء بن عاز برضی الله عنه مروی ہے جب ہم آپ صلی الله علیه وسم کے چھے نماز پڑھت تو ہم اس بات کے پند کرتے تھے کہ آپ کے دائیں طرف ( کھڑے) ہوں تا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرۂ انور کے ساتھ ہماری طرف متوجہ

﴿ورجه عالميه (سال اول) برائے طالبات:سال 2015ء)

# چوتھاپرچہ: حدیث یاک القسم الأول: آثاركسنن

سوال تمبر 1: عن جابر ابن عبدالله رضى الله تعالى عنه كان يصلى مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم العشاء ا خرثم يرجع الى قومه فيصلى بهم تلك الصلوة .

(الف):منتفل کے پیچھےعندالاحناف متفرض کی اقتداء سیجے ہے کہ نہیں برتقد بریا مذكوره حديث كاجواب احناف كنزديك كياس؟

(ب):ایکروایت مین "هی تطوع ولهم فریضة" بج جواحناف کصراح خلاف ہے۔اس کا کیاجوابے؟

(ح):عشاء آخره سے کوئی نماز مراد ہے اور عشاء اولی سے کوئی سی نماز مراد ہے؟ جواب بمفترض کی متنفل کے پیچھے اقتدا:

(الف) بمتنفل کے پیچھے عندالا حناف متفرض کی اقتد اعلیج نہیں ہے۔ حدیث مذکورہ کا جواب بیہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللّٰدرضی اللّٰدعنہ نبی کریم صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے ساتھ فل نماز پڑھ کر پھراپنی قوم کوفرض نماز پڑھاتے تھے۔اس بات کی تائیداس روایت ہولی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کوفر مایا تھا: 'اےمعاذیا ہمارے ساتھ نماز پڑھ لیا کرویاا پنی قوم پرتخفیف کیا کرو۔''

## (ب) "وهي تطوع له ولهم فريضة" كارد:

محدثین کرام فرماتے ہیں کہان الفاظ کی حدیث میں زیادتی درست نہیں۔ یہ جملہ من کی کسی کتاب میں مذکور نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ الله تعالیٰ کے علاء کسی اور نے بیرالفاظ

(ب) بعدازسلام امام كاقبله رووبائين جانب رخ كرنا:

امام کا سلام کے بعد دائیں بائیں اور قبلہ رواور مقتدیوں کی جانب ہر طرف رڈ کر جائز ہے۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم بھی بھی دائیں جانب ' بھی بائیں جانب کو بیٹھتے بھی اٹھ کا حجرہ شریف میں چلے جاتے۔البتہ علماءنے قبلہ روچ ہرہ کرنا ناپسند کیا ہے کہ اس میں سنت کم

آپ صلی الله علیه وسلم اکثر دائیں جانب چہرہ مبارک کرتے تھے اور بائیں جانب قليل الوقوع ہے۔لہذا نمازی کو چاہیے کہ جس طرف اس کو حاجت ہو اس طرف چیرہ کرے حضورصلی اللّٰدعلیہ وسلم بھی جب نمازیوں کے ساتھ گفتگو کرنی ہوتی تو نمازیوں کی طرف چمرہ مبارك أورقبله كي طرف يشت مبارك فرمات تھے۔

احبنا كي آرز وكامقصد:

صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم جب رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے آ دائیں جانب کھڑا ہونے کو پیندفر ماتے۔اس کا مقصد پیرتھا کہ آنہیں مشاہدہ جمال مصطفیٰ صلی الله عليه وسلم كى سعادت حاصل ہواور ہم لوگ پہلے (سلام كے) خطاب سے مشرف ہوں اور سب سے پہلے ہم پر ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی تجلیات کا فیضان ہو۔ سوال مبر 3 عن سعيد بن هشام عن عائشة صديقة رضى الله

تعالىٰ عنها كان يوتربثلث لايقعد الا في آخر هن . (الف): حديث پاكى تشريح كرين اور "لايىقىعىد الافى آخرە" سے كيام اا ہے؟ حالانكه احناف تو دوسرى ركعت ميں بيٹے ہيں؟

(ب): دلیل سے ثابت کریں کہ وتر واجب ہیں جبکہ حدیث میں ہے کہ "السوتسر ليس بحتم" لعني وترضروري نبيس بين؟

جواب: (الف): تشريح الحديث

حضرت سعيد بن مشام ام المومنين حضرت عائشه صديقه رضي الله تعالى عنها ت

نوراني كائيد (عل شده پرچه جات) مدیث روایت کرتے ہیں امال جان فرماتی ہیں که رسول الله تعالی صلی الله علیه وسلم تین ركت وتربر عق تقاور صرف آخريس بى بيضة تقداس عديث ساحناف كامؤقف ابت موتام كدور تين ركعتيل ميل-

جويفرمايا:"لا يقعد الافي آخر هن" السعمراد" لايسلم الافي آخر هن" - آپسلام آخريس پيرت تھ\_جبلايقعد عمراد لايسلم بواتو پھري روایت ندجب احناف کے خلاف نہ ہوئی۔اس جگہ عدم قعود سے مرادعدم سلام ہے اس کی تائدان روایات ہوتی ہے جن میں صراحناً لفظ "لایسلم" ہے۔ (ب):ور کے وجوب پردلیل:

عندالاحناف وتر واجب ہیں۔اس کے وجوب کی دلیل میر حدیث ہے جو حضرت عبدالله بن عمرضى الله تعالى عنها عصروى بكرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: "ا پنی رات کی نماز میں ور کوآخر میں پر هو"۔

اس میں آپ صلی الله علیه وسلم صیغه امر کے ساتھ حکم فرمار ہے ہیں۔ ایک اور جگه فرمایا: 'ورخق ہے جس نے نماز ور ترک کی وہ ہم ہے نہیں ہے۔'' یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ ارشاد فرمائی۔

اس جيس سخت وعيدواجب كوترك كرن پري بوكتي إور"الوتوليس بحتم" يہے كەوتر ضرورى نہيں ليىنى فرض اعتقادى نہيں \_ يااس كامطلب يہ ہے كەرات كے اول حصه میں پڑھناضروری نہیں آخری رات میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔

القسم الثاني: مندامام اعظم رحمة الله عليه

سوال نمبر 4: امام اعظم رحمة الله عليه كے حالات زندگى كھيں؟ في كے وقت آپ كى عمر لفی تھی؟ کس صحابی کے صلفہ درس میں شریک ہوئے اوران سے کون ک حدیث تی؟ جواب: سيرت امام اعظم الوحنيف رحمة الله عليه: كنيت: الوحنيفةُ نام: نعمانُ والدكانام: ثابت كقب وعرف: امام اعظم محدث اعظم تها ورانام بول موا: ابوحنيفه نعمان بن ثابت

المعروف امام اعظم رحمة الشعليه-80 هيس پيدا موئ -آپ نے چھيس صحابہ كرام رض الشعليہ نے فرمايا تھا: فقه ميں تمام لوگ امام ابوحنيفه رحمة الشعليه كي اولا دہيں - جب آپ

امام اعظم رحمة الله عليه كي زندگي صبر وحمل استقامت في الدين اور حق كي سربلندي سے عبارت ہے۔آپ کوخلیفہ منصور نے قاضی بنانے کی کوشش کی مگرآپ نے انکار کر دیا۔ مفورنے انقامی کارروائی کرتے ہوئے آپ کوجیل میں قید کر دیا۔ آپ کا انتقال بھی 150 ہجری میں جیل میں ہی ہوا۔

ج كرتے وقت آپ كى عمر سولہ (16) سال كى۔ آپ نے حضرت عبدالله بن مارث بن جزءالزبیدی کے حلقہ درس میں شامل ہوئے۔

سوال نمبر 5: ابو حنيفة عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يحي قوم يقولون القدر ثم يخرجون منه الزندقة فاذا لقيتموهم فلاتسلموا عليهم وان مرضوا فلا

(الف): فرقد قدريه مومن بي يا كافر؟ لاتسلموا سيمراد صرف ترك سلام يا ترك موالات ومعاشرتي مقاطعه بھي؟ اوراس كامقصودكيا ہے؟ (ب): حديث كاترجم كري لقيتموهم صيغه بناسي؟

جواب: (الف) فرقه قدرية

فرقه قدريه مومن نبيل بلكه كافر باور بدعقيده وممراه فرقه ہے۔

لاتسلبوا كامطلب:

لاتسلموا سمرادصرف ترك سلام بى نبيس بلكرترك موالات اورمعاشرتى مقاطعہ ہے۔اس کامقصودیہ ہے کہان کارنگ آپ پرنہ چڑھ جائے اوراس سم کے غلیظ

الله تعالی عنهم کی زیارت کی اسی وجہ سے آپ رحمة الله عليه کا شارتا بعین کی صف اول میں ہوت الله علیه کے مزار پر حاضر ہوتے تو فقہ فقی کی عملاً برتری تعلیم کی اور ترک رفع یدین سے ہے۔ آپ نے چار ہزاراسا تذہ سے علم حاصل کیا۔ستر (70) احادیث آپ نے بلاواسط صحابہ کرام سے روایت کی ہیں۔آپ کی مرویات ستر ہزار سے متجاوز ہے۔مشہور تین آئر <mark>یعنی امام احمد بن حنبل امام شافعی امام ما لک اور آئمہ صحاح ستدامام بخاری امام مسلم امام</mark> ابوداؤد امام ترمذي امام نسائي اورامام ابن ماجه بالواسطة بكي شاكرد بين \_

فضائل امام اعظم رحمة الله عليه:

خلف بن ایوب کہا کرتے تھے:اللہ تعالیٰ سے علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا وہ علم آپ نے صحابہ کو پہنچایا۔صحابہ نے تابعین کواور تابعین سے وہ علم امام اعظم ابوحنیفہ اور ان کے اصحاب کو ملاحق یہی ہے خواہ اس پر کئی راضی ہو یا نا راض۔ ابن عیدینہ رحمہ اللہ تعالی حفرت عبدالله بن مبارک رحمة الله عليه كحوالے سے كہا كرتے تھے: ابو حنيف الله تعالی كی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں۔سیّدنا حضرت عبدالله بن مسعود رضی اللّه عند کے پوتے حفرت قاسم رضی الله عنه کہا کرتے تھے:''امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ مجلس سے زیادہ فیض رسان تھے۔

امام اعظم رحمة الله عليه كے دور ميں تصنيف و تاليف كاعام رواج نہيں تھا۔ پھر بھى آپ کی تصانیف کی تعداد کم نہیں ہے۔آپ کی چند تصانیف کے نام یہ ہیں: (1) کتاب العالم والمتعلم '(2) كتاب الفقه الأكبرُ (3) كتاب الوصايا (3) كتاب المقصو ذُ (4) كتاب الا وسط (5) مندامام اعظم ابوحنيفه اورفقه حفى كى جمله كتب بالواسطير پ كى بين -

امام اعظم كافقهي مقام:

أمام اعظم ابوصنيفه رحمة الله عليهآسان فقدك وعظيمآ فتآب بين جن كي نوراني كرنيل تمام روئے زمین پر پرد رہی ہیں۔آپ کی فقہی بصیرت کوسلام کرتے ہوئے امام شافعی رحمة ہوتے۔حضرت جبرائیل علیہ السلام کاشکل انسانی میں ظاہر ہونے کا مقصد حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو تعلیم دینا تھا۔اگر چہرہ مسائل اور با تیں صحابہ کویا دہوتی تھیں مگر پھر بھی یا دد ہانی کے لیے بھکم الہی حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ اقدس میں حاضر ہوجاتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کوان کی آصل صورت میں دیکھنا عام انسان کی وسعت وطاقت

میں نہیں اس لیے وہ شکل انسانی میں ظاہر ہوتے تھے۔ (ج) بمجلس میں شخص واحد کوسلام کرنے کا شرعی حکم

اگرکوئی شخص کسی مجلس میں حاضر ہوکر سلام کرتا ہے تو سب پر جواب دینا واجب ہے۔
اگر کسی نے مجلس میں آ کر صیفہ واحد بولا یعنی کسی السلام علیک کہاا ورکسی کا نام لے کر سلام کیا
تو صرف اسی شخص پر جواب دینا واجب ہے دوسرے پرنہیں جیسا کہ حدیث مذکورہ میں
حضرت جرائیل علیہ السلام نے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاطب ہوکر سلام کیا اور کہا:
"اکسیکلام عَلَیْكَ یَارَسُولَ اللهِ"

**ተ** 

عقائداپنانے کی کسی میں ہمت نہ ہو۔ ہوسکتا ہے کہ ان کے ساتھ مکمل بائیکاٹ سے وہ الم بدعقید گی سے باز آ جائیں۔

(ب) ترجمه الحديث: امام ابو حنيفه رحمه الله تعالى حفرت نافع رضى الله عنه سے وا عبدالله بن عمر رضى الله عنه سے روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں که رسول الله علی وسلم نے فرمایا: ایک ایمی قوم آئے گی جو کہ گی کہ نقد ریکا وجود نہیں ہے۔ پھر وہ ہدایت ہے گمراہی کی طرف چل پڑے گی توجب تم ان سے ملاقات کروتو ان کوسلام نہ کرنا اور جب وہ بیار ہوجائیں تو ان کی عیادت نہ کرنا۔

لقيتموهم صيغه

صيغة تمع نذكر حاضر تعل ماضى معروف ثلاثى مجردناته يا كى اذباب سمع يسمع -سوال نمبر 6: عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ ورَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ جِبْرِيْلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِى صُورَةِ شَابَ عَلَيْهِ ثِيَابِ بِيَاضٌ فَقَالَ السَّكَامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْكَ السَّكَامُ .

(الف): حديث پرحركات وسكنات لكائيس؟

(ب): حضرت جرائیل علیہ السلام سفید پوش نوجوان کی شکل میں کیوں آئے؟ای میں کیا حکمت ہے؟

> (ج): مجمع میں صرف ایک فخص کوسلام کرنے کا شرعی تھم کیا ہے؟ جواب: (الف):

نوٹ حرکات وسکنات او پرسوالیہ حصہ میں حدیث پرلگادیے گئے ہیں۔

(ب) حضرت جبرائيل عليه السلام كاسفيد پوش نو جوان كي شكل ميس ظاهر مونا

حضرت جبرایل علیه السلام اکثر و بیشتر حضرت دحیه کلبی رضی الله عنه کی شکل میں ظاہر ہوتے لیکن مجھی کبھار اجنبی اور غیر معروف نسان کی شکل میں بھی خدمت اقدس میں حاضر

## (ب) لااحب العقوق كامفهوم:

ال مين كوئى شكنيس بك عقيقة "سنت" بادريه جائز ب-اس ارشادنبوى "لا احسب السعقوق" كامطلب بيه كلفظ عقيقة كاماده "عقوق" تسليم كياجائج من كامطلب بيه التعلق كردينا وغيره تويد درست نبيس ب- كويا كه مطلب بالتعلق كردينا "بيل بي فظ كردينا وغيره تويد درست نبيس ب- كويا كه آپ سلى الله عليه وسلم في عقيقة ساظهارنا بينديد كي نبيس كيا بلكه تعلقات منقطع كرف عاق كرف اور به وخل كرف كونا بيند كيا به اس مفهوم سي معلوم موا كه اس فقره كاسنت عقيقه اورجواز عقيقة سي تعارض و تخالف نبيس ب-

#### (ج):عقيق كاونت:

عقیقہ کے لیے ساتو ال دن اولی ہے اور اگر ساتویں دن نہ ہوسکا تو جب جا ہے کرلے' سنت ادا ہوجائے گی۔

## عقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم:

جی ہاں! رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا عقیقہ کیا گیا تھا اور آپ صلی الله علیہ وسلم آپ کے چچاابوطالب نے ولا دت کے ساتویں روز آپ کا عقیقہ کیا تھا۔

موال نُبر2: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدُ هَمَ مَتُ أَنَّ الرَّوُمُ وَفَارِسَ هَمَ مَتُ أَنَّ الرَّوُمُ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَلَا يَضُرُ أَوْ لَا دَهُمْ شَيْئًا.

(الف):اعراب لگائیں اورتشری کرتے وقت غیلہ کامعنی کھیں؟ (ب):حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیلہ سے منع فر مانے کا ارادہ کیوں فر مایا؟ کیا اب غیلہ جائز ہے؟

## جواب: (الف): تشريح الحديث:

امام مالك رحمة الله عليه فرمات بين كه غيله كا مطلب ب كه "دوده پلانے والى الله عليه كامطلب من الله عليه فرمات كرناء"

﴿ورجماليد(سال اول) برائ طالبات بابت 2015ء

# پانچوال پرچه: موطین القسم الاول: موطاامام مالک

سوال نمبر 1:"سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال "لا احب العقوق"\_

ر (الف): ترجمه وتشرح كرين اور بتائين كه بچيا بچن كاعقيقه ايك جيها جيا مختلف؟ (ب): عقيقه توسنت ہے پھر "لااحب العقوق"كا كيامطلب؟

(ج):عقیقه کس دن کیا جائے؟ کیارسول الله صلی الله علیه وسلم کاعقیقه کیا گیا اور کس ما؟

جواب: (الف) ترجمہ: رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے عقیقہ کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: ''میں عقوق لیعنی نا فرمانی کو پہند نہیں کرتا''

تشریج: صحابہ کرام رضی الله عنہم کا دستور مبارک تھا کہ جب کوئی مسکد در پیش ہوتا تو فوراً نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوجاتے۔اسی طرح جب عقیقہ کے متعلق پوچھنے کی ضرورت ہوئی تو وہ آپ کی بارگاہ میں آئے اور عقیقہ کے متعلق سوال کیا۔جس کے متعلق آپ نے جواب ارشاد فرمایا عقوق مجھے پہند نہیں ہے۔

## بيح اور بي كاعقيقه:

لڑے کے عقیقہ میں دو بکرے اور لڑی کے عقیقہ میں ایک بکری ذرج کی جائے لیمن لڑکے ٹیں نر جانور اور لڑکی میں مادہ جانور مناسب ہا گر لڑکے کی طرف سے ایک بکرایا بکری ذرج کر دی تو بھی سنت ادا ہو جائے گی کیونکہ یہ بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک بکری ذرج کی تھی۔

### جواب: (الف) ترجمه الحديث:

نورانی گائیڈ (عل شده پر چه جات)

حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه فرماتے ہیں کدرجم کتاب الله سے ثابت ہے۔ ہر اس شخف پر جومردول اور عورتول میں کوئی زنا کرے جبکہ وہ مصن مواور دلیل قائم موجائے یا حمل واضح ہوجائے یا پھروہ اعتراف کرلے۔

تشريج: فدكوره حديث مباركه مين رجم كرنے كى شرائط بيان كى گئى بين اور يہ بتايا گيا كه رجم س كوكها جائے گا۔

اگر کوئی مرد یا عورت زنا کرتی ہے پھر دیکھیں گے وہ شادی شدہ ہے یا نہیں۔اگر شادی شدہ ہے تواسے رجم کیا جائے گا اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے لگائے جائیں گے کیکن رجم کے لیے بھی کچھشرائط ہیں: وہ بیکہ یا تو زنانی (مردیا عورت) خوداقر ارزنا کرے یااس پردلیل قائم ہوجائے یا پھرحمل کی علامات کاظہور ہوجائے۔

ثبوت الرجم من القرآن: اشعة اللمعات شرح مشكوة مين شيخ عبدالحق محدث دبلوي رحمة الله عليه فرماتے بين: "رجم كا ثبوت قرآن ميں موجودنييں ہے مرحق ہے اس كا انكار كفر ہے۔جس طرح کہ نماز کی رکعات اور زکوۃ کی مقدار قرآن میں موجود نہیں مگر دونوں حق الله اوران كا نكار كفري-"

آیت رجم کی تلاوت تو منسوخ ہو چکی ہے مگراس کا حکم باقی ہے جیسا کہ اصول تفسیر کی كتب ميل يدمسكد مذكور ب- بشارا حاديث مباركه ميل رجم كاثبوت ملتا ب- جس طرح كه حفرت ماعز رضى الله عنه كوبحكم رسول صلى الله عليه وسلم رجم كيا گيا\_

### (ب):شرائط كابيان:

حاکم کے نزدیک زنااس وقت ثابت ہوگاجب جارمردایک مجلس میں صرف لفظ زنا کے ساتھ شہادت ادا کریں یعنی بیکہیں کہ اس نے زنا کیا۔ اگر وطی یا جماع کالفظ کہیں گے تو زنا ثابت نہیں ہوگا۔ یا پھرزانی بذات خود چار بارزنا کا اقرار کرے۔ یا پھرغیر شادی شدہ کو مل ظاہر ہوجائے یا بیوہ کاحمل ظاہر ہوجائے یا خاوندوالی ہے مگراس کا خاوندلا پتہ ہے۔ان

مذكوره حديث شريف مين نبي كريم صلى الله عليه وسلم نے غيله سے منع كرنے كا اراده ترک فرمادیا۔ ویسے اس میں مردوں پراذیت جیسی صورت نظر آ رہی تھی تو حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بھیرت سے بیجان لیا کہ غیلہ سے ممانعت کی صورت میں مردوں پر دشواری ہوگی کیونکہ بچے سال بھربھی دورھ ہے تو اتنا صبر کرنا مرد کے لیے مشقت کا باعث ہے۔ لہذا آپ نے اپنے ارادہ سے رجوع فر مایا۔ یہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنی امت پر عظیم شفقت ومهربانی ہے۔

(ب) جمانعت کی وجه:

آپ صلی الله علیه وسلم نے غیلہ سے منع فرمانے کا ارادہ اس لیے فرمایا کہ آپ نے خیال کیا کہ شاید مرد کا ایام دودھ میں مجامعت کرنے سے بچوں کی صحت پر اثر پڑنے کا باعث بن جائے کیونکہ بچوں کوخوراک کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔تو بچوں کی صحت کے پیش نظر آپ نے بیارادہ فر مایالیکن جب فارس واہل روم کی اولا دکو دیکھا کہ صحت مند د توانا ہیں حالانکہ وہ لوگ غیلہ کرتے ہیں۔ تو آپ نے اپنااراد ہ ملتو ی

ابغليه كي صور تحال:

جب سر کار دوعالم مختار کل صلی الله علیه وسلم نے غیلہ سے منع نہیں فر مایا تو یہ کیسے منع ہو سكتا ہے؟ لہذا جائز ہے۔ ویسے بھی جب ممانعت كی دجہ یعنی اولا دكونقصان وغیرہ نظرنہ آئے توعدم جواز بعيدازعقل ب-

سوال نمبر 3:قال عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء اذا احصن اذا تامت البينة اوكان الحبل او لاعتراف

(الف): ترجمہ وتشریع کرتے وقت بتا ئیں کہ رجم کا ثبوت قر آن میں کہاں ہے؟ (ب) : ثبوت زنا کے لیے شرا اطا کھیں اور عورت کور جم کرنے کا شری طریقہ کھیں؟ نوراني گائيڈ (حل شده پر چه جات)

ر کھنے والاکسی کونہ دیکھا۔

فصاحت وبلاغت: آپ كى گفتگويى فصاحت اور بلاغت كاعضر غالب تقا\_جس ع سبب حاضرين لطف اندوز موت إورمتاثر موئ بغير ندر ستے \_ چنانچه ام شافعی رحمة الله عليه فرماتے ہيں: اگر ميں جا ہوں تو محد بن حسن كى فصاحت كے باعث كهرسكتا ہوں كه قرآن ان کی زبان پراترا۔"

اساتذہ آپ کے اساتذہ کی تعداد کثیر ہے۔ چند ایک کے اساء گرامی درج ذیل

☆....امام اعظم ابوحنيف

كساساعيل بن الي خالدامسي

☆ .... سفیان بن سعیدتعدی

كسيمع بن كدام

☆ ..... ما لك بن مغول

لئے سفیس بن رہیع

☆ ..... ما لك بن انس

ك ....عبدالله بن قطان

☆....بدر بن عثمان

☆ .....ابو بوسف قاضى عليهم الرحمة -

وصال: 189 ھ میں دنیا کواپے علم وفضل سے روش کرنے والا آ فتاب اپنی آب و تاب كے ساتھ غروب ہوگيا۔

مؤطا امام محد: آپ کی بے شارتصانیف میں ایک "مؤطا" ہے جو کہم حدیث کی

اصل میں مؤطا امام مالک کی مرتب کردہ کتاب ہے کہ انہوں نے مرتب کر کے علماء

شرائط كے بغيرزنا ثابت نہيں ہوگا۔

رجم كرنے كاشرى طريقه:

رجم کی صورت میے کہ اسے میدان میں لے جاکراس قدر پھر ماریں کہوہ مرجائے اوررجم کے لیے لوگ نماز کی طرح صفیں باندھ کر کھڑے ہوں۔ جب ایک صف مار چکاتو یہ ہٹ جائے اب دوسر سے لوگ ماریں۔ اگر رجم کرتے وقت کوئی مخص بیارادہ کرے کہ میں الیامارول گا کەمرجائے ، حرج نہیں ہے۔ بہتریہ ہے کہ گڑھا کھودلیا جائے۔

القسم الثاني: موطاامام محمد

سوال نمبر 4: امام محمد اورمؤطاامام محمد بركم ازكم 20 سطري مضمون لكهيس؟

جواب : حفرت امام محدر حمة الله عليه:

نام: محد: والدكانام: حسن: كنيت: ابوعبداللد نبيت: نبيت كے لحاظ سے شيبانى كملات بير ـ بورانام بول ب: ابوعبدالله محد بن حسن شيباني ـ تاريخ بيدائش: آب في 132 ھراق كے مشہور قصبة "واسط" ميں پيدا ہوئے۔

ابتدائی تعلیم: اوائل عمر میں ہی آپ اسلامی تعلیمات کی طرف مائل ہو گئے تھے چنانچہ آپ نے امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شاگر دی اختیار کی اوران سے علم فقہ حاصل کیا۔ امام صاحب کی وفات کے بعد فقہ کی تھیل امام ابو پوسف سے کی۔ پھرمدینه منورہ جا کرامام ما لكرحمة الشعليد عديث كى كتاب مؤطايرهى

كتاب الله مين مهارت آپ كوقرآن مين مهارت تامه حاصل تقى برس كى كواى تلافدہ امام شافعی دیتے ہیں۔ چنانچہوہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام محد کے علاوہ کوئی ایسا آ دی تیں دیکھا کہ جب دہ بات کرے گویا کیقر آن اس کی زبان پراتر اہے۔

نقه میں کمال: قر آن وحدیث کی طرح امام محمد کوفقہ میں بھی کمال دسترس حاصل تھی۔ بلکہ فقہ حنی کے ناشر ہونے کا سہرا آئہیں کے سر ہے۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ''میں نے حلال وحرام' علل اور ناسخ ومنسوخ کے بارے میں امام محمد سے بڑھ کر علم

ر هاؤل جورسول الله صلى الله عليه وسلم كى نماز تقى ، پھر نماز پڑھى اور ہاتھ ندا تھائے مگر پہلى بار ین تکبیرتح بمہ کے وقت ایک روایت میں یوں ہے کہ پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھائے پھرنہیں۔امام رندى رحماللدتعالى نے كہا يرحديث حسن ہے۔

الله بن مسعود عربی الله بن مسعود عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں: میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم اور ابو بکر وعمر رضی الله تعالی عنهما کے ساتھ نماز پڑھی توان حضرات نے ہاتھ نہاٹھائے مگر نماز شروع کرتے وقت۔

🖈 ....مسلم واحمد حمیما الله حضرت جابرین سمرة رضی الله عنه سے روایت فر ماتے ہیں كرسول التدسلي التدعليه وسلم نے فرمايا: " يه كيا بات ہے كه ميں تهميس ماتھ اٹھاتے ويكھتا موں جیسے چنچل گھوڑے کی دمیں نماز میں سکون کیسا تھ رہو۔

ان کےعلاوہ اور بھی بہت ی دلیس ہیں جور فعیدین کی ممانعت پردال ہیں۔ باتی رہیں وہ احادیث جوثبوت رفع یدین پر دال ہیں تو ان کا جواب یہ ہے کہ وہ اگر کیج مول وابتداء اسلام رجمول میں جیسا کرصاحب مداید نے تصریح فر مائی ہے۔ سوال نمبر 6: عَن ابْن عُمَر رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ لَا تَبْكُوا عَلَى مَوْتَاكُمْ فَإِنَّ الْمَيَّتَ يُعَذَّبُ بِبَكَاءِ اَهْلِهِ.

(الف): اعراب لكاكرتر جمه كريى؟

(ب): میت پررونا تو نبی پاک صلی الله علیه وسلم سے ثابت ہے پھر حضرت ابن عمر رضى الله عند في منع كيون فرمايا؟

(ج):رونارونے والے کافعل ہاس کی وجہ سے میت کوعذاب کیوں ہوتا ہے؟ جواب (الف) ترجمه: حفرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه سے روایت ہے فرماتے ہیں تم اینے مردوں پر بکاء نہ کرو کیونکہ میت کواہل خانہ کے بکاء کی وجہ سے عذاب دیا جاتا

(ب): بكاء النبي صلى الله عليه وسلم ومنع ابن عمر رضى الله عنهما كه در ميان تطبيق جوبكاء نى كريم صلى الله عليه وسلم سے ثابت ہے وہ بغير آ واز اور واويلا وبين كرنے كے

کے سامنے پیش کی جے غیر معمولی مقبولیت حاصل ہوئی۔ کافی تعداد میں مؤطا کوامام مالک نے قتل کیا جن کے شخوں کی تعداد 16 ہے۔ان کے علاوہ اور بھی نسخ ہیں۔

فی زمانہ جونسخہ ہمارے سامنے موجود ہے وہ امام مالک رحمۃ الله علیہ کے آخری دور کے شاگر دیجیٰ بن کیجیٰ مصمودی کاُنقل کر دہ ہے اور ایک نسخہ وہ ہے جوا مام محمد رحمۃ اللّٰدعلیہ لے

مؤطا امام محد کومؤطا امام مالک پرکٹی وجوہ سے فضیلت واہمیت حاصل ہے۔ وہ اس طرح کہ مؤطا امام محد کونفل کرنے والے امام محمد ہی ہیں جوعلم حدیث وفقہ کے اعتبارے دوسرے تمام ناقلین سے فائق ہیں۔ پھرامام محد میں نے دوسرے ناقلین کی طرح غلطیاں بھی نہیں کیں۔امام محد تین سال تک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کسب فیض کرتے رہے جبکہ دوسرے ناقل میں بیہ بات مہیں ہے۔

سوال نمبر 5: عن عاصم بن كليب الجرمي عن ابيه قال رأيت عليًا رفع يديه في التكبيرة الاولى من الصلوة المكتوبة لم يرفعهما فيما سوى ذالك .

نماز میں رفع یدین نہ کرنے پردلائل دیں نیز رفع یدین والی احادیث کا جواب دیں؟ جواب: احناف کے نز دیک تکبیر تحریمہ کے علاوہ نماز میں کسی جگہ رفع یدین جائز نہیں جبكة بعض فقهاءكرام كےنز ديك تكبيرتح بمه كےعلاوہ ركوع كوجاتے وفت اور ركوع سے المحق وقت رفع يدين جائز ہے۔

احادیث مبارکہ ایس بھی مروی ہیں جورفع یدین کے جوت پر دلالت کرتی ہیں اور اليي احاديث بھي ہيں جوتر ک رقع يدين پر دلالت کرتی ہيں۔ سوال ميں ترک رفع يدين پر ولائل طلب کے گئے ہیں اس لیے ہم ترک رفع یدین کے حوالے سے روایات پیش کرتے ہیں جن سے احناف کے مؤقف کی تائد ہوتی ہے:

🖈 .....حضرت امام ابو دا ؤ اور امام تر مذی رحمهما الله تعالی حضرت علقمه سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنه فرماتے ہیں کہ کیا میں تہہیں وہ نماز نہ ﴿ ورجه عالميه (سال اول) برائ طالبات بابت 2015ء)

جھٹار چہ:اصول مدیث

سوال نمبر 1 بصحح لذاتهٔ شاذ'متواتر' مضطرب' غریب'معلق'اطراف'متعلق'متخرج' ما کم اور حافظ میں سے ہرایک کی تعریف کریں؟ جواب: فيح لذاتهٔ شاذ <sup>م</sup>تواتر اور مضطرب:

کی تعریف حل شدہ پر چہ 2014ء میں دیکھیں۔

غریب: وہ حدیث ہے جس کی سند کا کوئی راوی سلسلہ سند کے کسی شخے سے روایت

معلق: سقوط اگراول سندے ہے قواس صدیث کو معلق کہتے ہیں۔ معلل: وه حدیث ہے جس کی اساد میں علل اور ایسے اسباب غامضہ خفیہ ہوں جو صحت حدیث میں قادح ہوں جیسے حدیث مرسل کومتصل یا متصل کومرسل روایت کرنا۔ اطراف: جس كتاب مين حديث كاصرف وه حصه ذكر كيا جائے جوبقيه پر دلالت کے اور پھراس مدیث کے تمام طرق اور اسانید بیان کر دیے جائیں جیسے اطراف

متخرج: جس كتاب ميس كسى اور كتاب كى احاديث كو ثابت كرنے كے ليے ان احادیث کومصنف کتاب کے شخیا شخ الشیخ کی دیگراسنادہے وارد کیاجائے۔

حافظ: وہ محدث ہے جس کوایک لا کھ حدیث مع سند ومتن اوران کے راویوں کے احوال جرحاً وتعديلًا يادمول-

سوال نمبر 2: (الف) صحاح سته كمكمل نام كليس؟ (ب) مصنفین صحاح ستہ کے اساء مع کنیتیں لکھیں؟ ہاورجس رونے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عند منع فر مارہے ہیں وہ آ واز کے ساتھا وادیلا و بین کرنا اور گلا پھاڑ کورونا ہے۔ لہذا ان دونوں میروایات ل کوئی تضاد نہیں ہے۔ شریعت ایےرونے سے منع کرتی ہے جوآ واز کے ساتھ ہو۔

(ج): روناعذاب كاباعث ہے:

بے شک رونا رو ننے والے کافعل ہے۔ گر زندوں کا رونا میت کے لیے عذاب کا باعث ال وقت بنے گا جب میت نے اہل خانہ کورونے کی وصیت کی ہو۔ اگر میت نے رونے کی وصیت پیں کی تو پھررونا باعث عذاب نہیں ہے۔ (واللہ تسعسالسیٰ اعلم بالصواب)

\*\*\*

(ج) بھی بخاری وسلم میں موزانہ کریں کدارج کون ہے؟

1- ميخ بخاري 2-محجمسلم-

جواب: (الف): كتب صحاح ستكنام:

3-جامع ترمذي

4-سنن ابوداؤر

5-سنن نسائی۔

6-سنن ابن ماجه

(ب) مصنفین کے اساء کرای:

1- ابوعبدالله محربن ا- الميل البخاري\_

2-الوالحن امام مسلم بن الحجاج القشيري-

3- امام ابوعيسي محمد بن عيسي ترمذي -

4- حافظ الوداؤد سليمان بن اشعث \_

5-امام ابوعبدالرحن احدين شعيب

6- حافظ الوعبد الله محربن يزيد

(ج) تصحیحین میں ارجج:

منتجے بخاری کو سخی مسلم پر فوقیت حاصل ہونے کی وجوہات:

ائمه صدیث کاس بات پراتفاق ہے کہ کتاب اللہ کے بعد سیح بنا

تمام كتب حديث سے زيادہ ہے جس كى چندوجوہ درج ذيل ہير،

1- حفرت المام بخارى رحمة الله عليه في طبقه

روايات كاانتخاب ركهت بين جبكه امام ملما

2- امام بخاری رحمہ الله تعالی 403 شيوز ہے روايات ليتے ہيں۔ جن ميں سے 80 كوضعيف قرارديا كيا جبكه امام مسلم رحمه الله تعالى جن شيوخ سے روايات نقل كرتے ہيں ان کی تعداد چھ سوبیں ہے جن میں 120 کوضعیف قرار دیا گیا ہے۔

3-امام بخاری رحمه الله تعالی جن شیوخ سے روایات اخذ کرتے ہیں ان سے براہ راست ملاقات کولازی قرار دیتے ہیں جبکہ امام مسلم اخذ روایات میں راوی ومروی عنہ کی ملاقات کولازی قرار نہیں دیتے بلکہ ہمعصر ہونا کافی خیال کرتے ہیں۔

4- امام بخاری رحمه الله تعالی نے بالواسطہ بہت کم روایات حاصل کی ہیں جبکہ امام ملم رحمه الله تعالى في بهت زياده روايات حاصل كى بين-

ان ذکورہ وجوہات کی بناء پر سیح بخاری کوسیح مسلم پرتر جیح حاصل ہے۔ سوال نمبر 3: (الف): امام ابوحنیفه رحمه الله تعالی کااسم گرامی اور آپ کی کنیت کی وجه

تميه بيان كريى؟

(ب): امام اعظم رحمه الله تعالى تابعي تفي دليل سے ثابت كريں؟ (ج) امام طحاوى رحمه الله تعالى كانام اورشرح معانى الآثار كي خصوصيات كلهيس؟ جوابات: (الف): امام الوصنيف رحمه الله تعالى:

"اسم گرامی: حضرت نعمان بن ثابت "ابوحنیفه کنیت رکھنے کی وجہ: امام صاحب کی كنيت الوحنيفداس وجد بين كرآب كي حنيفه نامي كوئي بيني هي بلكداس وجد بي كه حنيفه كامطلب بصاحب ملت حنفيد يعنى باطل دين كوچهور كرحق كى طرف آنے والے۔اس وجهے آپ کی کنیت ابو حنیفہ ہے۔

آپ کے تابعی ہونے پر دلیل: اس بات پر تمام مؤرخین کا اتفاق ہے کہ امام صاحب نے سحابی رسول حضرت انس رضی اللہ عنہ کی زیارت کی اور ان سے ملا قات بھی۔ کیونکہ آپ کی ولادت 80 ہجری کو ہوئی جبکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی وفات 80 ھے سے کافی عرصہ بعد ہوئی۔ تابعی بھی اس خص کو کہتے ہیں جس نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی بوچاہے ایک باری ہو۔ لہذا آپ تا بعی ہیں۔

نورانی گائیڈ (عل شدہ پر چہ جات) ﴿ ١٠٢﴾ درجه عالمید (سال اوّل 2015ء) برائے طالبا

بعض علماء مثلاً علامه ابن حجر بيتمي نے ثابت كياہے كه آپ نے صحابی رسول حضرت عبدالله بن الى او فى رضى الله عنه كى بھى زيارت كى ہے اوراس بات كى تقىدىق علامه ابن مج عسقلانی رحمه الله تعالی نے فرمائی۔

اسی طرح ابن سعد نے طبقات میں لکھا ہے ان دوصحابہ کے علاوہ اور بھی بہت ۔ صحابہ کا انتقال امام صاحب کی ولا دت کے بعد ہوااور آپ کی ملاقات ان سے کئی طریقوں

### (ح): حضرت امام طحاوی رحمه الله تعالی:

امام طحادی رحمہ اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی مع کنیت یوں ہے: الا مام الحافظ ابوجعفر احمہ بن سلامهالطحاوي الخفي\_

خصوصیات شرح معانی الآثار: شرح معانی الآثار کو کتب حدیث میں ایک ممتاز مقام حاصل ہے اور یفن حدیث کی عظیم اور معتبر کتاب ہے۔

اس کتاب میں امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف احادیث جمع فرما کیں بلکہ اس تھنیف سے اصل مقصد مسلک احناف کی تائید کرنا ہے اور بیرثابت کرنا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله تعالی کسی بھی شرعی مسئلہ میں قرآن وسنت کے خلاف نہیں ہیں۔

علاوہ ازیں اس کتاب میں انہوں نے مذہب حقی پر عقلی دلائل بھی دیے ہیں 'جن ہے مخالفین کے نقط ُ نظر کی تضعیف واضح ہو جاتی ہے اور متعدد مقامات پر احادیث مبار کہ پرفنی حیثیت ہے بھی کلام کرتے نظر آتے ہیں اور مخالفین کی پیش کردہ روایات پرفن اساءر جال کے اعتبارے جرح کرتے ہیں۔ بیتمام باتیں الی ہیں جن سے صحاح سنہ کی کتب بھی خالی

سوال نمبر 4: (الف): جامع ترندي كاصحاح سته مين مقام ودرجه بيان كرين؟ (ب) بسنن ابن ماجه كي خصوصيات لكصير؟

(ج):امام محربن حسن الشيباني كالمختصر تعارف لكهيس اوران كي سي چار كتابول كي نام

جواب: (الف): جامع ترمذي كامقام ودرجه:

جامع ترندی کواحادیث کی کتابول میں ایک متازمقام حاصل ہے۔صحت احادیث و توت سند کے لحافظ سے جامع تر مذی کام تبدنسائی اور ابوداؤد کے بعد ہے۔

درجہ کے اعتبار سے صحاح کی کتابوں میں یانچویں درجہ میں ہے۔اس کی وجہ یہ ہے كهام ترندي طبقه رابعه سے اصالةُ حديث تقل كرتے ہيں جبكه نسائي اور ابوداؤد رحمهما الله اصالة روايت ميس كرتے صرف اس طبقه سے انتخاب كرتے ہيں۔علاوہ ازين امام تر مذى صعفاء ومجہولین کے پانچویں طبقہ سے بھی روایت قبول کر لیتے ہیں جبکہ نسائی اور ابوداؤداس طقه سے بالکل روایت قبول نہیں کرتے۔لیکن حسن ترتیب اور حدیث وفقہ کے متعدد علوم ع مشمول اورافادیت کے لحاظ سے جامع تر مذی کوسنن نسائی اورسنن ابوداؤد پر نقدیم حاصل

## (ب) خصوصيت سنن ابن ماجه

کتب حدیث میں سنن ابن ماجہ عوام وخواص میں بہت ہی شہرت کی حامل ہے۔ اور کتب حدیث میں امتیازی اہمیت کی شان رکھتی ہے کیونکہ اس کا شاندار اسلوب اور روایت کاحسن انتخاب اس کی اہمیت کو جار جا ندلگا دیتا ہے۔ ابواب کی فقہی رعایت سے ترتیب احادیث سے مسائل کے واضح استنباط اور تراجم ابواب کی احادیث سے بغیر کسی الجھن کےمطابقت نے بھی سنن ابن ماجہ کے حسن میں اضافہ کردیا ہے۔

سنن ابن ماجد کو صحاح سند کی آخری کتاب شار کیا گیا ہے بعد از شمولیت ہر دور میں اس کی افادیت وشہرت کا ستارہ چمکتارہا۔ اگرچہ کچھ کتب صحت وقوت کے اعتبار سے سنن ابن ماجہ پر فوقیت رکھتی ہیں مگراس کے باوجود جوشہرت سنن ابن ماجہ کو حاصل ہوئی ان کو نہ ہوئی اورحواثی ونثروح کے کحاظ ہے بھی سنن ابن ماجہ پرزیادہ کام ہوا بخلاف دوسری کتب کے۔

## (ج) امام محدر حمة الله عليه كحقر حالات:

نام : محر والدكانام :حسن كنيت عبدالله نبيت خلط عصيباني كهلات

الاختبار السنوى النهائي تحت اشراف تنظيم المدارس لأهل السنة باكستان

## شهادة العالمية في العلوم العربية والاسلامية

"السنة الأولى" للبنات الموافق سنة ١٣٣٧ ه 2016ء

# ﴿الورقة الأولى: العقائد والكلام

مجموع الأرقام: ١٠٠

الوقت المحدود: ثلث ساعات

نوٹ دونوں قسموں سے کوئی دو، دوسوال طل کریں۔

## القسم الاول .... عقا تدفي

سوال نمبر [: (١) اشياء كى حقيقوں كے ثابت مونے كے بارے ميں اختلاف كى وضاحت كرير؟ (١٠)

(۲) حواس کامفرد ذکر کریں نیز بتا کئیں کہ حواس خمسہ کون کون سے بیں ان میں سے الى دوكى تشريح كرير؟ (١٥)

سوال نمبر 2: (١) ذات بارى تعالى كى كوئى آئد صفات بيان كرير؟ (١٠) (٢) قرآن كى تعريف قلمبندكرين نيزقرآن كے خلوق ياغير مخلوق ہونے كے بارے ملن اینانه به سپروقلم کرین؟ (۱۵)

سوال نمبر 3: (١) عذاب قبر كے ثبوت برقر آن وحديث \_ ايك ايك دليل سير قلم (10)9/

(٢) ايمان كى تعريف كرنے كے بعد بتائيں كەكيا يمان ميں اضافدادر كى بوتى ہے يا نبيس؟ وضاحت كريس؟ (١٥) يں۔ تاريخ پيدائش: 132 ھ كوراق كے شہر واسط "ميں پيدا ہوئے۔

ابتدائی حالات زندگی: امام محدر حمة الله عليه كواسلامی تعلم كے ساتھ بہت شغف تھا چنانچة پ نے تحصيل فقہ کے ليے حضرت امام اعظم ابوحنيفه رحمه الله تعالی کی شاگر دی اختيار کی اور امام اعظم چونکہ حاکم منصور کی جبریت کا شکار ہو کر قید و بند کے صعوبتیں برداشت کر رہے تھے۔اس لیے آپ نے جیل میں ہی ان سے تحصیل فقہ کی۔ان کی وفات کے بعد آ پ نے تعمیل فقہ حضرت امام ابو یوسف رحمة الله علیہ سے کی اور حدیث کی کتاب "مؤطاء" راعے کے لیے آپ مدین طیب تشریف لے گئے اور وہاں امام مالک رحمہ اللہ تعالی سے درس

ذوق علمی کا میدان ہویا فصاحت و بلاغت کا اللہ تعالیٰ نے ہرمیدان میں آپ کو ممتاز حیثیت سے نواز اتھا۔ کتاب اللہ سے مسائل کے استنباط میں آپ کو کمال درجہ کا ملکہ حاصل تھا۔ تمام زندگی ایے علم کی روشی سے عالم اسلام کو روش کرتے رہے۔ بالآخر 189 ھۇملم كى روشى بھيرنے والاية قاباس دنيا فانى سے غروب ہوگيا۔

آپ کی تھنیف کردہ کتب میں سے پانچ کے نام درج ذیل ہیں:

1-كتاب المؤطار

2- الجامع الكبير-

ا امع الصغير

4- السير الكبير-5-السير الصغير-

**ተ** 

نورانی گائیڈ (حل شدہ پر چہ جات)

# درجه عالميه (سال اول) برائے طالبات بابت 2016ء

﴿ پہلا پر چہ: عقائد وكلام ﴾ القسم الاق ل عقائد نسفى

سوال نمبر 1: (۱) اشیاء کی حقیقتوں کے ثابت ہونے کے بارے میں اختلاف کی وضاحت کریں؟

(۲) حواس کامفرد ذکر کریں نیز بتا کیں کہ حواس خمسہ کون کون سے ہیں ان میں ہے کسی دو کی تشریح کریں؟

جواب: (١) حقائق اشياء ك ثابت مونے ميں اختلاف اور اسكى وضاحت:

جس چیز کے بغیر کسی چیز کا تصور حاصل نہ ہو، وہ اس کی حقیقت ہے مثلاً انسان کی حقیقت ہے مثلاً انسان کی حقیقت ہے حیوان نساطق ۔وہ چیز جس کے بغیراس کا تصور حاصل ہوجائے ،انہیں اس کے عوارض کہاجا تا ہے مثلاً انسان کے لیے: ضا حک اور کا تب چونکہ ان امور کے علاوہ بھی انسان کا تصور حاصل ہوسکتا ہے ۔ لہذا معلوم ہوا کہ حقائق ثابت ہیں ،اس لیے جس چیز کی حقیقت ثابت نہ ہووہ ثابت بھی نہیں ہوسکتی ۔ ان حقائق کا علم بھی ثابت ہے ۔معلوم ہوا کہ حقیقت ثابت نہ ہووہ ثابت بیں مگر سوفسطا ئیر (فرقہ) اس کا انکار کرتا ہے ۔ اس (فرقہ) کے خیالات اور افکار وہم وشبہ پر مشتمل ہیں ۔

(٢) حواس كامفرداورحواس خسه:

حاس، حسى جع ہے جس كامعنى ہے محسوس كرنا \_حواس يا في بيں جودرج ذيل بين:

القسم الثاني .... الحق المبين

سوال نمبر 4:علماءا ہل سنت پر تکفیر کے الزامات کا جواب تحریر یں؟ (۲۵) سوال نمبر 5: افضلیت و اصالت مصطفوریہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جامع نوٹ تحریر کریں؟ (۲۵)

سوال نمبر 6: اہل سنت اور اہل دیو بند کے مذہب کے مابین موازنہ (فرق) بیان کریں؟ (۲۵)

 $\Delta \Delta \Delta \Delta \Delta \Delta$ 

(۲) ایمان کی تعریف کرنے کے بعد بتا ئیں کہ کیا ایمان میں اضافہ اور کی ہوتی ہے یا نہیں؟وضاحت کریں۔

جواب: (۱)عذاب قبر رِقر آن وسنت سے ایک ایک دلیل:

عذاب قبر برحق ہے لیکن اس کی کیفیت مختلف ہوگی ، کا فر کے لیے نہایت شدید اور ملمان کے لیے نامداعمال کے مطابق لیعنی نیک کے لیے معمولی اور فاسق و نافر مان کے ليفدر يخت قرآن وحديث ايك ايك دليل درج ذيل ع:

ا-ارشادر بانى ب: وَالْوزُنُ يَوْمَئِذِ نِالْحَقُّ عَ (الاعراف: ٨) قيامت كون وزِنَ

٢-حضوراقدى الدعليولم ففرمايا استنفرهوا عن البول فان عامة عداب القبر منه (الحديث)" تم يشاب يجو، كونكه عذاب قرعمواًاى وجهد موتا

(۲) ایمان کی تعریف اوراس کے کم یازیادہ ہونے کا مسکلہ:

لفظ ایمان کا لغوی معنی تقدیق کرنا ہے اور شریعت کی اصطلاح میں اسلامی عقائد و نظریات کودل سے شکیم کرنے کا نام ہے۔ زبان سے تصدیق کرنا قلبی تصدیق کا اظہار ہوتا ہ،ایمان اور اسلام دونوں مترادف ہیں۔

ایمان ایک خاص کیفیت کا نام ہے، اس میں کی واضا فنہیں ہوسکتا۔ تا ہم اعمال کے کم وہیش ہونے کی وجہ سے ایمان کے کم وزیادہ ہونے کا تصور کیا جاتا ہے جو درست نہیں ۔اعمال کی کثر ت دیکھے کرکسی شخص کوزیا دہ ایما نداراورفلیل اعمال دیکھے کراہے کم ایمان والا ا ہے جو حقیقت کے خلاف ہے۔

> القسم الثاني .... الحق المبين ال سنت يرتكفير كے الزامات كاجواتح بركريں؟

(۱) سمع (سننے کی قوت) (۲) بھر (دیکھنے کی قوت (۳) شم (سونگھنے کی قوت) (۴/ وق ( چکھنے کی قوت ) (۵) کس (چھونے کی طاقت ) حواس خسه میں سے دو کی وضاحت درج ذیل ہے:

ا-سمع سننے کی طاقت مثلاً کان ، کیونکہ صرف اس کے ساتھ سناجا تاہے۔ ٢- بفر: ديکھنے کی قوت مثلاً آنکھ، کيونکه صرف اس کے ساتھ ديکھا جاتا ہے۔ سوال نمبر 2: (١) وات بارى تعالى كى كوئى آخصفات بيان كرين؟

(۲) قرآن کی تعریف قلمبند کریں نیز قرآن کے مخلوق یا غیر مخلوق ہونے کے بارے میں اپنا مذہب سیر دفلم کریں؟

جواب: (١) ذات بارى تعالى كى صفات:

جواب طل شده پرچه بابت 4 201ء میں ملاحظه فرمائیں۔

(٢) قرآن کي تعريف:

وہ کلام الہی ہے جوحفرت جرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم برا تارا گیا۔اس کانزول تقریباً تئیس سالوں میں مکمل ہوا۔اس میں تیس یار۔ ایک سو چودہ سورتیں اور چودہ تجدے ہیں۔اس کی پہلی سورت سورہ فاتحہ اور آخری سورۃ الناس

قرآن غير مخلوق ہے: قرآن كلام اللي ہے،اس كى دوصور تيں ہو عتى ہيں: (۱) کلام لفظی: قرآن کے الفاظ، جن کے ساتھ معانی ومفاہیم اور مضامین ادا کیے جاتے ہیں۔ یالفاظ چونکہ مارے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، یخلوق ہیں۔

(۲) کلام نسی: بیروہ مضامین واحکام ہیں جوالفاظ کے ذریعے بیان کیے جاتے ہیں، یمی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور یہ غیرمخلوق ہے۔ یا در ہے ذات باری تعالیٰ کی طرح اس کی صفات بھی از لی ہیں۔ لہذا بدکلام اللی اس کی صفت اور غیرمخلوق ہے۔ سوال نمبر 3: (۱) عذاب قبر کے ثبوت پر قرآن وحدیث سے ایک ایک دلیل سپر دفلم

﴿ ١١٠ ورج عاليه (سال الله في 2016ء) برائ طالبات

جواب جواب حل شده پرچه بابت 2014ء میں ملاحظ فرمائیں۔ سوال نمبر 5: افضليت واصالت مصطفوية سلى الله عليه وسلم پر جامع نوث تحريركرين؟ جواب: افضليت واصالت مصطفوية على الله عليه وسلم

نبى آخرالز مان صلى الله عليه وسلم اصل كائنات اورافضل المرسلين عليهم السلام ہيں۔الله تعالی نے اپنے نور کے نیف سے آپ سلی الله علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا، جو کا ئنات کی تخلیق کا باعث بنا-رب كائنات نے اس بارے ميں ارشاد فرمايا قله جاء كم من الله نورو كتساب مبين . "بيشك الله تعالى كى طرف عة تهارك ياس ايك نورآيا اورروش کتاب' اس آیت میں نور ہے مراد حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے اور كتاب سے مرادقر آن كريم ہے۔

عالم ارواح میں رب کا ئنات نے تمام انبیاء کی ارواح کوجمع فرمایا اوران سے عہدو پیان لیا کہ اے گروہ انبیاء! تمہارے دنیا میں جانے کے بعد تمہارے زمانہ میں میرے آخری پیغیبرمصطفیٰ کریم صلی الله علیه وسلم آ جائیں تو ان پرایمان لا نا اوران کی معاونت کرنا تمہارے لیے ضروری ہوگا۔ کیاتم لوگ اس بارے میں مجھے سے اقر ارووعدہ کرتے ہو؟ سب نے عرض کیا: ہاں ،ہم آپ پر ایمان لائیں گے اور آپ کی معاونت بھی کریں گے۔

تخلیق کے بعد حضرت آ دم علیہ السلام اور آپ کی بیوی حضرت حواءرضی الله تعالی عنها جنت میں رہنے گئے،اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں خصوصی ہدایت یہ کی گئی تھی کہتم جنت کی ہر چیز سے استفادہ کر سکتے ہولیکن اس درخت کے قریب تک نہ جانا۔ان سے خطاءا جتہادی ہوئی، ندکورہ درخت کا پھل کھالیا۔اللہ تعالی کے حکم سے انہیں جنت سے زمین پراتارویا گیا۔حضرت آ دم علیہ السلام کواپنی اجتہادی خطا کا احساس ہوا اور پریشان ہو گئے۔ آنسو بہانا شروع کردیے اور زارو قطار روتے رہے۔ ساڑھے تین سوسال کا زمانہ بیت گیا۔ ایک دن حضرت آدم عليه السلام في الله تعالى كحضور حضرت محدمصطف صلى الله عليه وسلم ك واسطر سے توبہ قبول کرنے کی دعا کی ۔ الله تعالی نے دریافت کیا: اے آدم! تم اس ذات کو

كسے جانتے ہو؟ عرض كيا: جب ميرى تخليق مكمل ہوئى اور مجھ ميں روح پھوكى گئى تو ميں نے عِشْ اعظم يري الفاظ لكه بوت وكيه : لَا إلله والله مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ مِينَ فَ خیال کیا کہ اللہ تعالی نے جس ذات کا نام این نام کے ساتھ لکھا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس كابهت مقام موكا حكم موا: اع آدم! بات اس طرح بى ب- اگراس ذات كو بيداكرنا مقصود فه بوتا تومين تم كوبهى پيدانه كرتائة تم آپ كى خطاءاجتها دى حضورا قدس صلى الله عليه وللم كروسيله سے معاف كروى كئى۔

انبياءكرام عليهم السلام اين اين زمانه ميس اين قوم سيحضور اقدس صلى الله عليه وسلم کی تشریف آوری ، کمالات اور صفات بیان کرتے رہے۔ جب آپ صلی الله عليه وسلم شکم مادرمين جلوه كرموئ توحضرت آمندضى الله تعالى عنهاسے كل كرامات وصفات كاظهور موا۔ معراج كے موقع پرتمام انبياء كرام عليم السلام نے معجد اقصى ميں آپ كااستقبال كيااور آپ كاقتداء ميس نمازاداكرن كانعزاز حاصل ميار

يتمام واقعات آپ صلى الله عليه وسلم كى اصالت، سيد المرسلين اورافضل واعلى ہونے پر دلالت كرتے ہيں۔

سوال تمبر 6: اہل سنت اور اہل دیوبند کے مذہب کے مابین موازند (فرق) بیان

جواب جواب حل شده پرچه ابت 2014ء میں ملاحظ فرمائیں۔  $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

حقیقی بهن

| سال اوّل 2016ء) برائے طالب | اسال درجعاليد(٠) | ائية (عل شده پر چه جات)                                        |
|----------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|
|                            | (۱)ميت           | ti in este e.<br>Si in est |
| حقیقی بھائی                | ال               | خاوند                                                          |
|                            | (۲)میت           |                                                                |
| والده                      | والد             | خاوند                                                          |
|                            | (۳)میت           |                                                                |
| 3.                         |                  | ٢علاتي تبهنين                                                  |
| ****                       | (۴)ميت           |                                                                |
| حقیقی کہن                  | بيثي             | 03%                                                            |
| <b>b</b> .                 | (۵)میت           |                                                                |
| بيٹي                       |                  | زوج                                                            |
|                            | (۲)ميت           |                                                                |

4444

مال

بيثا

الاختبار السنوى النهائي تحت اشراف تنظيم المدارس لأهل السنة باكستان

## شهادة العالمية في العلوم العربية والاسلامية

"السنة الأولى" للبنات الموافق سنة ١٣٣٧ ه 2016ء

﴿الورقة الثانية: الميراث ﴾

مجموع الأرقام: ١٠٠

الوقت المحدود: ثلث ساعات

آخرى سوال لازى ہے باقى ميں سے كوئى دوسوال حل كريں۔ سوال نمبر 1: (١) علم فرائض كى تعريف، موضوع اورغرض تحريركرين؟ (١٥) (٢) اس علم كوعلم الفرائض كهنه كى وجد تحريركرين نيزاس كى فضيلت احاديث مباركه كي روشیٰ میں بیان کریں؟ (۱۵)

سوال نمبر 2: (١) موانع ارث تفصيلاً تحرير سي؟ (١٥)

(٢) اتحقاق وراثت میں تقدیم و تاخیر کے اعتبار سے عصبات کی تفصیل سروقلم

كريى؟ (١٥)

سوال نمبر 3: (١) ذوى الارحام كى كتني اوركون كون ى اقسام بي ١٥٠ (٢) مج كاتريف كرين نيز مج كوئى دوطريقة كريري ؟ (١٥) سوال نمبر 4: (١) باب ككل كتف اوركون كون سے احوال بين؟ ١٥ (٢) حقیقی بہنوں کے کل کتنے اور کون کون سے احوال ہیں؟ ۱۵ سوال نمبر 5: درج ذیل ورثاء میں تر که کس طرح تقسیم ہوگا؟ (صرف حیارا جزاء کاحل مطلوب ع) مع×ا=٠٠

لعنى تم علم فرائض سيمواوردوسرول كوسيها وككوبكدية دهاعلم ب-سوال نمبر 2: (الف) موانع ارث تفيلا تحريركرين؟ (ب) استحقاق وراثت میں تقدیم و تاخیر کے اعتبار سے عصبات کی تفصیل سپر دلم

جواب: (الف) موانع ارث: جواب: جواب عل شده پرچه 2014ء میں ملاحظه

(ب)عصبات كي تفصيل

اولأعصبات كى دوتتمين بين:

ا-عصبہبی -۲-عصبہبی جیسے:مولی عماقہ۔

عصبہ بسی کے ہوتے ہوئے سبی کو پچھنیں ملےگا۔

پرعصبات نسبيه كي تين اقسام بين:

ا-عصبه في نفسه ٢-عصبه بغيره ٣-عصبه مع غيره

عصب بنف سے مراد ہروہ فدكر ہے كہ جب ہم اس كى نسبت ميت كى طرف كرين تو

درمیان میں عورت کا واسط نہ آئے۔ بیچا فتم کے ہوتے ہیں:

ا-ميت كى جزيعنى بيني اگرچديني تك-١-ميت كااصل يعنى باپ، دادااويرتك

٣-ميت كے باپ كى جزيعنى بھائى ٢٠-ميت كداداكى جزيعنى چا\_

جس کوزیاده قرابت حاصل ہوگی وہ کم قرابت والے کومحروم کردیےگا۔

عصب بغيره: يعني جوغير كي وجه سے عصبہ بنے وہ چارغورتيں ہيں جن كا حصة قرآن پاك

مل نصف ، ثلثان مقرر ہے۔وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کرعصب بتی ہیں۔

عصبمع غیرہ جوغیر کے ساتھ ال كرعصبہ بے۔ يہ ہروہ عورت ہے جو دوسرى عورت

کے ہاتھ ل کرعصہ بنتی ہے جیسے بہن، بٹی کے ساتھ۔

درجه عالميه (سال اول) برائے طالبات بابت

﴿ دوسراير چه: الميراث ﴾

سوال نمبر 1: (الف)علم فرائض کی تغریف ،موضوع اورغرض تحریر یں؟ (ب)اس علم کوعلم الفرائض کہنے کی وجہ تحریر کریں نیز اس کی فضیلت احادیث مبار کہ کی روشنی میں بیان کریں۔

جواب: (الف)علم الفرائض كي تعريف:

و علم ہے جس سے میت کے ورثاء کا شرع کی طرف سے مقرر کر دہ حصہ معلوم ہونے اہ وه حصه بطور فرض ہو یا عصبہ یا بطور رد۔

موضوع: تركهاورميت

غرض تر کہ میت، میت کے ورثاء میں ان کے حقوق کے مطابق تقسیم کرنے کی قدرت حاصل كرنا ہے۔

(ب)اس كومكم الفرائض كہنے كى وجه:

فرائض فریضہ کی جمع ہے جس کے لغوی معانی کئی ہیں: 🏠 انداز ہ کرنا 🖈 کا ٹیا 🖒 بغیر عوض کوئی چیز دینا ☆ا تارنا ☆ بیان کرنا ☆ حلال کرنا۔ چونکه پیلم ان تمام معانی پرمشمل ہوتا ہے اس لیے اس کوعلم الفرائض کہتے ہیں۔

فضیلت اس علم کی فضیلت میں بہت سی احادیث مبار کہ وار دہیں۔ آپ صلى الله عليه وسلم في فرمايا: "تعلموا الفرائض وعلموها فانها نصف

سوال نمبر 3: (الف) ذوى الأرحام كى كتنى اوركون كون ي اقسام بين؟

(ب) نصح كى تعريف كرين نيز نصح كوئى دوطريق تحريري؟

جواب: (الف) ذوى الارحام كى اقسام:

دوى الارجام كى جاراقسام بين:

۱- جومیت کی طرف منسوب ہوں اور وہ بیٹیوں کی اولا دلیعنی نواسیاں اور بیٹوں کی

۲-جن کی طرف میت منسوب ہوتی ہے۔ وہ اجداد فاسدہ ہیں جو ذوی الفروض میں ساقط ہو گئے جیسے: نانا،اس کا باپ او پر تک ۔او پر تک کی وہ جدات فاسدہ جوذ وی الفروض میں ساقط ہو گئیں جیسے: نانی،اس کی ماں،اس کی ماں،او پرتک۔

۳- وہ رشتہ جومیت کے والدین کی طرف منسوب ہوجیسے: بہنوں کی اولا دیے نیچای طرح بھائيوں كى بيٹياں خواہ جيسى بھى ہوں۔

۴-وه رشته دار جومیت کے دو دا دا ( دادا، نانا ) اور دو دا دیاں ( دادی، نانی ) کی طرف منسوب ہوں جیسے: پھو پھیاں اور پچے بھی اسمقتم میں داخل ہیں، کیونکہ میت کے باپ کے بھائی ہوتے ہیں۔

(ب) تقیح کی تعریف

اییا چھوٹاعدد حاصل کرنا کہ جس سے ہروارث کا حصہ بلا کسر سیحے طور پرنکل آئے۔ دوطریقے: ١٦ اگر هے ہر فریق پر پورے پورے تقیم ہورہے ہوں بغیر کسر کے تو پھر كى ضرب كى ضرورت نهيس جيسے: والدين وويٹياں۔

. 🖈 اگر کسر ایک گروہ پر آ رہی ہولیکن ان کے حصوں اور رؤس کے درمیان توافق کی نسبت ہوتو جس فریق پر کسر واقع ہور ہی ہے اس رؤرس کے وفق کواصل مسکلہ میں ضرب دیں گے اگر وہ عائلہ نہ ہو۔مئلہ عولی ہوتو عدل میں ضرب دیں گے جیسے:والدین، دل بیٹیاں۔عدل کی مثال زوج اور والدین، چھ بیٹیاں۔

سوال نمبر 4: (الف) باب ككل كتن اوركون كون ساحوال بين؟ (ب) حقیقی بہنوں کے کل کتنے اور کون کون سے احوال ہیں؟

جواب: (الف)باپ كى حالتين:

باك مالتين تين بين، جودرج ذيل بين: ا-سدس جبميت كي اولا دمو-

٢-سدس مع العصبه: جب ميت كي اولا دمؤنث بو\_

٣- محض عصبه: جب اولا دميت نه هو-

(ب) حقیقی بہنوں کے حالات:

حقیقی بہنوں کے حالات یانچ ہیں:

ا-نصف:جبایک مو-

٢- دوثلث: جب دويا دوسے زيادہ ہول-

٣- حقیق بھائی کے ماتھ مل کر عصبہ۔

م-بیوں یا پوتیوں کے ساتھ مل کرعصبہ

۵-سقوط:جب میت کے بیٹے یا پوتے اگر چہ نیچے تک ہول۔

سوال نمبر 5: درج ذيل ورثاء مين تركيكس طرح تقييم موكا؟ (صرف جإراجزاء كاعل

مطلوب ہے)

(۱)ميت حقيقي بهائي مال خاوند 31/3 جواب حل: ١/2 (۲)ميت والده والد 2/1/2 1/6 مع العصب 1/2: 0 :- 19.

معلاتي تبهنيس جواب: حل: 2/3

(۴)ميت

(۳)ميت

200

عصبرمع البنت

حقیقی بہن

جواب: حل: 1/8

(۵)ميت

جواب عل: 1/8

(۲)ميت

ال

1/6

حقیقی بهن جواب جل: ساقط

☆☆☆☆☆

الاختبار السنوى النهائي تحت اشراف تنظيم المدارس لأهل السنة باكستان

## شهادة العالمية في العلوم العربية والاسلامية

"السنة الأولى" للبنات الموافق سنة ١٣٣٧ ه 2016

## ﴿الورقة الثالثة: الفقه

مجموع الأرقام: ••ا

الوقت المحدود: ثلث ساعات

بہلاسوال لازی ہے باقی میں ہے کوئی دوسوال صل کریں۔

سوال نمبر [: الاينعقد نكاح المسلمين الابحضور شاهدين عاقلين بالغين مسلمين رجلين او رجل وامرأتين عدولا كانا او غير عدول او محدودين في القذف

(۱)عبارت كاتر جمه كرين اورخط كشيده قيد كافائده تحرير ين؟ (۲۰)

(٢) فدكوره مسئله مين امام مالك اور باقى ائمه كااختلاف مع آپ اس كى وضاحت

سؤال تمبر 2: ولا يجوز اجبار البكر البالغة على النكاح خلافا للشافعي له الاعتبار بالصغيرة وهذا لأنها جاهلة بامر النكاح لعدم التجربة ولهذا يقبض الاب صداقها بغير امرها

(۱)عبارت كاتر جمه وتشريح قلمبندكري ؟ (۱٠)

(۲) باکرہ بالغاری کی رضامندی کے بغیراس کا نکاح کردینا کیا ہے؟اس بارے

مين احناف وشوافع كاختلاف مع الدلائل للهين؟ (٢٠)

سوال نمبر 3: الكفاء ة في النكاح معتبرة قال عليه الصلوة والسلام: "ألا

ورجه عالميه (سال اول) برائے طالبات بابت ,2016

# ﴿ تيرايرچه فقه ﴾

سوال نمبر 1: الاينعقد نكاح المسلمين الا بحضور شاهدين عاقلين بالغين مسلمين رجلين او رجل وامرأتين عدولا كانا او غير عدول او محدودين في القذف

(١) عبارت كالرجمه كرين أورخط كشيده قيد كافا كده تحريركرين؟ (٢) فِرُوره مسّله ميں امام مالک اور باقی ائمه کا اختلاف ہے؟ آپ اس کی وضاحت

جواب:(۱) ترجمه:

ا سے دوگواہ جو عاقل، بالغ مسلمان، دونوں مرد ہوں یا ایک مرد اور دوعورتیں يهون، وه عادل مون ياغير عادل ياان پر حدقذ ف جاري کي گئي تهو، کي موجودگي كے بغير ملمانول كانكاح منعقد نبيل موتا۔

خط کشیدہ قید کا فائدہ: انعقاد نکاح کے لیے گواہوں کی موجود کی کے ضمن میں مصنف رحمه الله تعالى نے " فكاح أسلمين" كے الفاظ لاكراس بات كى طرف اشاره كرديا كه ان صفات کے حامل گواہوں کی موجودگی مسلمانوں کے نکاح کے لیے ضروری ہے اور غیر ملموں عے نکاح کے لیے شرطہیں ہے۔ (٢) فدكوره بالاستله ميس جمهورفقهاء اورحضرت امام مالك رحمه اللدتعالى كدرميان

يزوج النساء الا الأولياء ولايزوجن الأمن الاكفاء"

(١) عبارت كانر جمه كري اوركفاءة كالغوى واصطلاحي معنى لكهيس؟ (١٠)

(٢) وه كون سے امور ہيں جن ميں احناف كرز ديك كفاءة معتربي؟ (٢٠)

سوال نمبر 4:(١) مهرمتلي ،خلوت صححه اورنكاح فاسد كي تشريح كريري (١٥)

(٢) طلاق احس ،طلاق سنت اورطلاق بدعت كي تعريف كرير؟ (١٥)  $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

(٢) باكره بالغاركي كى رضامندى كے بغير نكاح كے مسئلہ ميں اختلاف آئمة:

باكره بالغارك كا تكاح اس كى رضامندى كے بغيركرنے سے منعقد موجائے كايانہيں؟ اس بارے میں حضرت امام اعظم رحمہ الله تعالی اور حضرت امام شافعی رحمہ الله تعالی کا اختلاف ہے۔حضرت امام اعظم الوحنيفه رحمه الله تعالی کا مؤقف ہے که اس صورت میں نكاح منعقد نبيس موكا بلكه تكاح فاسد موكا، كونكه عاقله بالغة ورت اينا تكاح كرفي ميس خود مخار ہوئی ہے اور اس کی اجازت ضروری ہے۔حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کا نقط نظر ہے کہاس کا تکاح منعقد ہو جائے گا، کیونکہ نابالغہ غیرشادی شدہ لڑکی اور عاقلہ بالغہار کی دونوں کا حکم کیساں ہے۔علاوہ ازیں وہ نکاح کے معاملات میں ناواقف ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کا حق مہراس کی اجازت کے بغیراس کا باب بھی وصول کرسکتا ہے۔

سوال تمبر 3: الكفاءة في النكاح معتبرة قال عليه الصلوة والسلام: "ألا يزوج النساء الا الأولياء ولايزوجن الامن الاكفاء"

> (١)عبارت كاتر جمه كرين اوركفاءة كالغوى واصطلاح معنى كلهين؟ (٢)وهكون سامورين جن مين احناف كنزديك كفاءة معترب؟

> > جواب: (١) ترجمه عبارت

نکاح میں کفاءت معترب حضور اقدی صلی الشعلیہ وسلم نے فرمایا عورتوں ك تكاح صرف (ان كے ) اولياء كريں اور عورتيں كفاء (كفو) كا اعتبار كرتى ہوئی نکاح کریں۔

کفاءت کالغوی واصطلاح معنی: لفظ: کفاءت کالغوی معنی ہے: ہم پلہ ہوتا۔اس کا اصطلاح معنی ہے: تکاح کے معاملہ میں عورت اور مرد کا ہم پلہ ہونا۔

(٢) احناف كيزديك جن امور مين كفاءت معترب؟

نکاح کے معاملہ میں زوجین کے مابین احناف کے نزد کیک متعدد امور میں کفاء ا معترب، جودرج ذیل میں: اختلاف ہے۔جمہور فقہاء کے نز دیک اصل مئلہ وہی ہے جو بیان ہواہے یعنی مسلمان کے نکاح کے لیے مذکورہ صفات کے حامل گواہوں کی موجودگی شرط ہے ورنہ نکاح منعقد نہیں ہو گا۔حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی کامؤقف ہے کہ ہر نکاح خواہ مسلمان کا ہویا غیرمسلمان کا، کے لیے مذکورہ صفات کے حامل دوگوا ہوں کا ہونا شرط ہے ور نہ ذکاح منعقد نہیں ہوگا۔

سوالنمبر2 ولايـجـوز اجبار البكر البالغة على النكاح خلافا للشافعي لـه الاعتبـار بـالـصغيرة وهذا لأنها جاهلة بامر النكاح لعدم التجربة ولهذا يقبض الاب صداقها بغير امرها

(١)عبارت كالرجمه وتشريح قلمبندكرين؟

(۲) با کرہ بالغار کی کی رضامندی کے بغیراس کا نکاح کردینا کیساہے؟ اس بارے مين احناف وشوافع كااختلاف مع الدلائل لكهين \_

#### جواب((۱) ترجمه

غیرشادی شدہ بالغار کی کونکاح کے لیے مجبور کرنا جا ترجیس ہے۔حضرت امام شافعی رحمہ الله تعالی کا اس میں اختلاف ہے، کیونکہ ان کے نزد یک اس کا حکم صغیرہ (نابالغ) اڑک کا ہے۔ اس لیے کہ عدم تجربہ کی وجہ سے وہ نکاح کے معاملہ میں ناواقف ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کا باپ اس کاحق مہر وصول کرسکتا ہے۔

تشریج: جولڑ کی عاقلہ بالغہ غیرشادی شدہ ہو، وہ اپے نفس کے حوالے سے خود مخار ہوتی ہے۔لہذااسے نکاح کے لیے مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ تاہم نابالغہ غیرشادی شدہ کوشادی کے کیے مجبور کیا جاسکتا ہے۔ یہ احناف کا مؤقف ہے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ اس مئله میں اختلاف کرتے ہیں کدان کے نز دیک غیرشادی شدہ عاقلہ بالغائز کی اور غیرشادی شدہ نابالغہ لڑکی دونوں کا حکم مکیاں ہے، لیعنی دونوں کو شادی کے لیے مجبور کیا جا سکتا ہے، کیونکہ نکاح کے معاملہ میں عدم تجربہ کے سبب دونوں کا ایک علم ہے۔ الاحتبار السنوى النهائي تحت اشراف تنظيم المدارس لأهل السنة باكستان

## شهادة العالمية في العلوم العربية والاسلامية

"السنة الأولى" للبنات الموافق سنة ١٣٣٧ ه 2016ء

﴿الورقة الرابعة: لمسند الامام الاعظم، ولآثار السنن الوقت المحدود: ثلث ساعات مجموع الأرقام: ••١

دونول قىمول سےدو،دوسوال طل كريں۔

#### القسم الأوّل ..... لمستند امام اعظم

سوال بمر [ عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه وينصرانه قيل فمن مات صغيرا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله اعلم بما كانوا عاملين .

(۱) حدیث یاک کار جمد کریں اور بتا نیں کہ یہودی اور نفرانی کے کہتے ہیں؟۱۰ (٢) كفاركى نابالغ اولادك بارك مين كياتكم عي؟ آيا كافراوردوزخي بين يامؤمن اورجنتی؟اختلاف ائمه سررقلم کریں؟ (۱۵)

سوال تمر 2: عن انس بن مالك قال قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن تشفع يوم القيامة قال لأهل الكبائر واهل العظام واهل الدماء (١) ترجمه كرين نيز بتا تين كه اهل الكبائر اوراهل العظام ع كيامراد ع؟ كولى دواحمال مركرس؟ (١٠)

(۲) کا فراور مخلد فی النار کے لیے شفاعت ہوگی یانہیں؟ نصوص قر آنیہ اور احادیث نبويه كي روشي ميں جواب ديں؟ (١٥)

(۱) حسب ونسب (۲) دين ومذهب (٣) تنگ دئي وخوشحالي (٣) پيشه وخاندان سوال نمبر 4: (١) مهرمتلي ،خلوت صححهاور نكاح فاسدكي تشريح كرين؟ (٢) طلاق احسن ، طلاق سنت اور طلاق بدعت كي تعريف كرين؟ جواب: (الف) ا- مېرمتلي: وه مېر ئے جو کسي عورت کې بېنون، پھو پھيوں اوراس کې پچا زاد بہنوں کا ہو۔اس کی دلیل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے: اس خاتون کواس کے خاندان کی عورتوں کی مثل مہر ملے گاجس میں کی واضا فینہیں ہوگا۔

٢-خلوت صححد شومركوا في بوى سے جماع كرنے كاموقع ميسر آنا،خلوت صححه كملاتا

٣- تكاح فاسد: تكاح فاسدكى كى صورتيس بوسكتى بين:

(۱) گواہوں کے بغیرنکاح کرنا۔

(٢) زوجه کوطلاق بائنے کے بعداس کی عدت کے دوران اس کی بہن سے تکاح کرنا۔

(m) چوكلى بوى كى عدت كے دوران يانچويں خاتون سے نكاح كرنا\_

(ب):جواب کے لیے حل شدہ پر چہ بابت 2014ء ملاحظ فرمائیں۔

**众众众众** 

نورانی گائیڈ (حل شدہ پر چہ جات)

درجه عالميه (سال اول) برائے طالبات بابت

﴿ پرچه چہارم: مندامام اعظم وآثار السنن ﴾

القسم الأول .... لمسند امام اعظم

سوال بمبر 1 عسن ابي هويرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه وينصرانه قيل فمن مات صغيرا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله اعلم بما كانوا عاملين .

(۱) حدیث پاک کاتر جمد کریں اور بتا کیں کہ یہودی اور نفرانی کے کہتے ہیں؟ (٢) كفاركى نابالغ اولادك بارك ميس كياظم هي؟ آيا كافراوردوزخي بيل يامؤمن اورجنتی؟ اختلاف ائمه سپر دقلم کریں؟

#### جواب: (١) ترجمه حديث:

حفرت ابو ہررہ وضی الله عنه کا بیان ہے کہ بیشک رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ہر بچے فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھراس کے والدین اسے یہودی بنا ليتے بين يا نفراني بناليتے بين-آپ صلى الله عليه وسلم سے دريافت كيا كيا: يا رسول الله! جو بيج بحيين ميل فوت موجات مين توان كاكياحكم عي؟ آي صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: اللہ بہتر جانتاہے کہ وہ کيا کرنے والے تھے۔ یبودی ونفرانی سے مراد: یبودی سے مراد وہ مخص ہے جوحضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا پیرو کار ہو۔نفرانی سے مرادوہ آ دی ہے جوحضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیرو کار ہو۔ موال مُمر 3: عن عبدالله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم

(١) حديث شريف يراعراب لكائين اورترجم كرين؟ (١٠)

(٢) ذكوره حكم صرف مردول كے ليے ہے يا مردول عورتول سب كے ليے؟ نيز بتائيں كہون ساعلم فرض مين ہاوركون سافرض كفايد؟ تفصيلا تحرير ين؟ (١٥)

#### القسم الثاني .... لآثار السنن

سوال بمر 4: عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلوة لمن لم يقرء بفاتحة الكتاب

(١) حديث شريف كالرجم وتشريح قلمبندكري ؟ (١٠)

(٢) نمازيس فاتحد كي قرأت فرض بياواجب؟ اختلاف ائمه مع الدلاك تحريري؟

سوال بمر 5: عن ابعي سلمة رضى الله عنه عن ابي هريرة رضى الله عنه انه كان يصلى بهم فيكبر كلما خفض ورفع فاذا انصرف قال اني لاشبهكم صلوة برسول الله صلى الله عليه وسلم

(١) حديث ياك كاترجمه كرين اورخط كثيره كي صرفي بحث تحرير ين؟ (١٠)

(۲) رکوع و تجدے میں جاتے وقت اور تجدے سے سراٹھاتے وقت تکبیر واجب ہے

یاست یامشروع؟اس بارے میں احناف کا ندجب مع الدلائل سپر دقام کریں؟ (۱۵)

سوال بمر 6: عن ابن عهر رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زار قبرى وجبت له شفاعتى .

(١) ذكوره حديث يراعراب لكالين اورتر جمركرين ؟ (١٠)

(۲) رسول الله صلى الله عليه وسلم كروضه مبارك كي زيارت كي فضيلت وترغيب بر أيك مضمون قلمبندكرين؟ (١٥)

وسلم لمن تشفع يوم القيامة قال لأهل الكبائر واهل العظام واهل الدماء (١) ترجمه كرين نيز بتائين كه اهل الكبائو اوراهل العظام ع كيام اوع؟ كوئى دواحمال تحريري ؟

(٢) كافراور مخلد في النارك ليے شفاعت موكى يانہيں؟ نصوص قرآنياور احاديث نبوید کی روشی میں جواب دیں۔

#### جواب: (١) ترجمه حديث:

حضرت الس بن ما لك رضى الله عنه روايت كرتے ہيں كہ ہم نے عرض كيا: يا رسول الله! قیامت کے دن آپ کس کی شفاعت کریں گے؟ آپ نے جواب میں فرمایا: اہل کبائر، اہل عظام اور اہل دم کی۔ ابل كبائر اورابل عظام مع مراد: اب سوال بيد اجوتا ہے كه ابل الكبائر اور ابل العظام میں کیا فرق ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اولاً بعض محدثین کے نزدیک اہل الکبائر اور اہل العظام مين كوئي فرق تهيين يعني دونو ل ايك ہي ہيں ،اس صورت ميں اہل العظام كواہل الكبائر كى تفسير قرار ديا جائے گا۔ ثانيا اہل الكبائر سے مراد حقوق الله كو يا مال كرنے والے اور اہل العظام سے مرادحقوق العباد کے مجرم ہیں۔ ثالثاً تعمیم بعد مخصیص ہے۔ وہ اس طرح کہ اہل الكبائر سے مراد صرف كبيره گنا ہول كے مرتكب لوگ ہيں جبكه اہل العظام سے مراد كبيره اور صغیرہ دونوں کے مرتکب لوگ رابعاً محصیص بعد اعظمیم ہے لینی اہل الکبائر سے مراد کبیرہ گناہوں کے مرتکب لوگ ہوں جبکہ اہل العظام سے مراد مخصوص کبیرہ گناہوں کے مرتکب جن میں نا فرمانی کے علاوہ بے حیائی بھی شامل ہو مثلاً ترک نماز اور زنا کاری وغیرہ۔

## ٢- كفار ومخلد في الناركي شفاعت كالمسئله:

ہرمسلمان خواہ نیکوکار ہویا بدکار ،حضور اقدس صلی الشعلیہ وسلم قیامت کے دن اس کی شفاعت کریں گے اورآپ کی شفاعت مفید و نافع ثابت ہو گی۔اس کے برعکس کفار واہل بہنم کی شفاعت نہیں ہوگی ۔قرآن وحدیث کی نصوص سے ثابت ہے کہ آخرت میں اجرو (۲) کفارومشرکین کے نابالغ بچوں کے بارے میں اقوال:

کفارومشرکین کےفوت ہونے والے نابالغ بیج جہنم میں جائیں گے یا جنت میں؟ اس بارے میں آئم فقہ کے پانچ اقوال ہیں، جودرج ذیل ہیں:

ا- وہ بچے جنت میں جائیں گے، کیونکہ وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوئے اور انہوں نے شرك وغيره كاار تكاب تهيس كياب

٢- اہل جنت كے خدام كى حيثيت سے جنت ميں جائيں گے۔

٣- علم اللي كے مطابق جو بيچ بڑے ہو كرا عمال صالحہ كرنے والے تھے، وہ جت میں جائیں گے اور جوشرک و کفر کے مرتکب ہونے والے تھے، وہ دوزخ میں جائیں گے۔ م - وہ جنت میں نہیں جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اہل جنت کا کوئی ممل نہیں کیا۔وہ دوزخ میں بھی نہیں جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اہل دوزخ کا بھی کوئی مل نہیں کیا۔ تا ہم وہ مقام''اعراف' میں ہول گے جو جنت ودوزخ کے درمیان ہے۔

مشرکین کے بچول کے بارے میں مداہب آئمہ:

کفار ومشرکین کے بارے میں آئمہ فقہ کا اختلاف ہے، جس کی تفصیل درج ذیل

حضرت امام شافعی رحمه الله تعالی کامو قف بدہے کدان کامعاملہ الله تعالی کی رضایر موقوف ہے کیونکہ ہم انہیں نہ جنتی قرار دے سکتے ہیں اور نہ جہنمی فقہائے مالکیہ کا نظریہ ہے کہ کفار ومشرکین کے بیچے والدین کے تالع ہوکر دوزخ میں جائیں گے اور مسلمانوں کے بچے اپنے والدین کے تالع ہوکر جنت میں جائیں گے۔حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ الله تعالی کا نقط نظریہ ہے کہ ان بچوں کے معاملہ میں تو تف وسکوت بہتر ہے کیونکہ حضور اقد س سلی الله علیه وسلم نے اس بارے میں جو جواب دیااس میں دونوں پہلو کیساں ہیں بیغی نهوتس بهلوكي تصرح باورندر جيح الهذاتو قف اختيار كرنا بهتر موكا

سوال تمبر 2: عن انس بن مالك قال قلنا يا رسول الله صلى الله عليه

تواب کے مستحق اہل اسلام ہوں گے اور دائمی عذاب وعقاب اور شفاعت سے محروم كفارو مشر کین ہول گے۔

سوال مُبر 3: عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

(١) مديث شريف يراعراب لكائين اورزجمه كرين؟

(٢) ذكوره علم صرف مردول كے ليے ب يا مردول عورتول سب كے ليے؟ نيز بتائیں کہ کون ساعلم فرض میں ہے اور کون سافرض کفامیہ؟ تفصیلاً تحریر کریں؟

جواب:(١) اعراب وترجمه:

اعراباو پرلگادیے گئے ہیں اور ترجمدورج ذیل ہے: حفرت عبداللدرضي الله عندروايت كرتع بين كدرسول خداصلي الله عليه وسلم نے فرمایا علم حاصل کرنا ہرمسلمان پرفرض ہے۔ ۲-جواب کے لیے حل شدہ پر چہ بابت 2014ء ملاحظ فرمائیں۔

#### القسم الثاني..... لآثار السنن

سوال ممر 4: عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلوة لمن لم يقرء بفاتحة الكتاب

(١) حديث شريف كالرجمه وتشريح قلمبندكري؟

(٢) نمازيل فاتحد كقر أت فرض بي ياواجب؟ اختلاف ائمه مع الدلاك تحرير يع؟

#### جواب: (١) ترجمه حديث:

حضرت عباده بن صامت رضى الله عنه سے روایت بے كرحضور اقد س صلى الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس محض نے سورہ فاتحہ کی قر اُت نہ کی تو اس کی نماز نہیں تشریج حدیث بذا کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی ہررکعت میں سورہ فاتحہ کی

قر اُت فرض ہے اور اس کی قر اُت کے بغیر نماز درست جیس ہے۔ بیصدیث امام شافعی رحمہ الله تعالى كے مرمب كى دليل ہے، كيونكدان كے نزديك نمازكى مرركعت ميں قرأت فاتحد فرض ہے۔حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزد یک سورہ فاتحد کی قر اُت فرض نہیں بلكه واجب ب

## ٢-سوره فاتحد كي قرأت مين مداهب آئمه:

اس مدیث سےمعلوم ہوتا ہے کہ نماز میں سورت فاتحہ یرد هنا فرض ہے اگر کوئی آدی سورہ فاتحدنہ يرا هے تواس كى نماز تبين موكى - چنانچداى مديث سے امام شافعى رحمدالله تعالى نے اور ایک روایت کےمطابق امام احمد بن صبل رحمہ الله تعالی نے بیاستدلال کیا ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنافرض ہے کیونکہ حدیث نے صراحت کے ساتھ ایسے آدمی کی نماز کی فی کی ہے جس نے نماز میں سورہ فاتح نہیں پڑھی۔حضرت امام اعظم رحمہ الله تعالی کے نزدیک نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض تہیں ہے بلکہ واجب ہے۔اس حدیث کے بارے میں امام صاحب فرماتے ہیں: یہال فی کمال مراد ہے یعنی سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ادا تو ہو جاتی ہے گر مكمل طور پرادائميں موتى \_ ( كيونكه مجده مهو كے ساتھ موگى )اس كى دليل قرآن مجيدكى بيد آیت ہے: فَاقُرَءُوْا مَا تَیكَسُرَ مِنَ الْقُوْان ط (73الربل:20) (لیعنی قرآن میں سے جو پڑھنا آسان ہووہ پڑھو)اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض نہیں بلکہ مطلق قرآن کی کوئی بھی سورہ یا آیتیں پڑھنا فرض ہے۔اس کے علاوہ خودرسول الله صلی الله علیہ وسلم في بهي ايك اعرابي ونماز ك سليا مين يعليم فرماني هي: فَاقْرَءُوا مَا تَكسَّرَ معك مِنَ الْقُرُانِ ( یعنی تبهارے لیے قرآن میں سے جو کھے رہ صنا آسان مودہ پڑھو) بہر حال احناف کے مذہب کے مطابق نماز میں جس فرض کے بغیر نماز ادائیں ہوتی قرآن کی ایک آیت یا تین آیول کا پر هنا ہے خواہ سورہ فاتحہ ہو یا دوسری کوئی سورة اورسورہ فاتحہ برد هنا واجب ہے۔اس کے بغیر نماز نافص ادا ہوتی ہے۔

سوال يمر 5:عن ابى سلمة رضى الله عنه عن ابى هريرة رضى الله عنه انه كان يصلى بهم فيكبر كلما خفض ورفع فاذا انصرف قال انى

#### جواب: (١)عبارت حديث يراعراب اورترجمه

اعراباو پراگادیے گئے ہیں اور جمد سطور ذیل میں ملاحظ فرمائیں: حضرت عبدالله بن عمرضى الله تعالى عنها سے روایت ب كدانهول نے كہا: رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا جس في مير روضه اطهر كى زيارت كى اس کے لیے میری شفاعت (قیامت کے دن) واجب ہوگئ۔

(٢) روضة رسول صلى الله عليه وسلم كى زيارت كى فضيلت وترغيب:

زمین وآسان کے ہرمقام حی کہ کعبدمبارکہ سے بھی افضل واعلیٰ وہ مقام ہے جہاں حضوراقدس صلی الله علیه وسلم تشریف فر مایس \_ روضهٔ رسول صلی الله علیه وسلم کی غرض سے سفر كرنا تمام سفرول سے افضل ہے، كيونكدا يمان كا نقاضا ہے كدامتى آپ صلى الله عليه وسلم كى خدمت میں حاضر ہوکراپنے گناہوں کی معافی مانگے اوراپنے گناہ بخشوائے۔قرآن کریم میں صراحنا موجود ہے کہ اے مسلمانو! جبتم اپنی جانوں پڑھلم وزیادتی کرلوتو بارگاہ رسالت صلی الله علیہ وسلم میں حاضر ہوجاؤ، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے معافی مانگو، آپ صلی الله علیه وسلم بھی سفارش کردیں تو الله تعالیٰ تنہارے گناہ معاف کردے گا۔ بیتھم آپ صلی الله علیه وسلم کی ظاہری زندگی کے ساتھ خاص نہیں تھا بلکہ آپ کے وصال کے بعد آج تک جاری وساری ہے۔

علاوہ ازیں کثیراحادیث مبارکہ ہیں جن سے ثابت ہے کدروض رسول صلی الله علیہ وسلم کی زیارت باعث شفاعت و مجشش ہے۔اس سلسلہ میں چندایک احادیث مبار کہ درج

ا- جس شخص نے میرے روضۂ اطہر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت کرنا ، واجب ہوگئے۔

۲-جس شخص نے میرے روضة اطہر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت حلال

لاشبهكم صلوة برسول الله صلى الله عليه وسلم

(١) مديث پاك كاترجمه كرين اور خط كشيده كى صرفى بحث تحرير ين؟

(٢) ركوع وتجد على جاتے وقت اور تجدے سے سراٹھاتے وقت تكبير واجب ہے یاست یامشروع؟اس بارے میں احناف کا فدہب مع الدلائل سپر قلم کریں؟

#### جواب: (١) ترجمه حديث:

حضرت ابوسلمه رضى الله عنه حضرت ابو بريره رضى الله عنه ك حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے انہیں نماز پڑھائی تھی تو نیچ جاتے اور او پر اٹھتے وقت تکبیر کہی تھی۔ (نمازے)فارغ ہوکرانہوں نے فرمایا: میں نماز کے لحاظ سے تم سے زیادہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہہ ہوں۔

لَا شَبَهُ كُمْ كَ صرفى بحث: لام برائة تاكيد ب-اشب فعل ثلاثى مج د بواحد مذکر اسم تفضیل کاصیغہ ہے۔ اسم تفضیل کے استعال کے چارطریقے ہیں: (۱) اضافت کے ساتھ(۲)مِنْ کے ساتھ(۳)فی کے ساتھ(۴)الف لام کے ساتھ۔ یہاں پہلی صورت یعنی اضافت کے ساتھ استعال ہواہے۔

(٢) ركوع وتحده جاتے اوران سے سراٹھاتے وقت تكبير كہنے كى شرعى حيثيت:

دوران نمازرکوع و مجده جاتے وقت اوران سے سراٹھاتے وقت احناف کے نزدیک تکبیر کہنا واجب نہیں ہے بلکہ مسنون ہے۔ زیر بحث حدیث حضرت امام اعظم الوحنیفہ رحمہ الله تعالی کی دلیل ہے۔

سوال مُبر 6: عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ زَارَ قَبُرِى وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعِتِي .

(١) مذكوره حديث يراعراب لكائيس اورترجمه كرين؟

(۲) رسول الله صلى الله عليه وسلم كروضه مبارك كى زيارت كى فضيلت وترغيب بر ایک مضمون قلمبند کرس؟ الاختبار السنوي النهائي تحت اشراف تنظيم المدارس لأهل السنة باكستان

## شهادة العالمية في العلوم العربية والاسلامية

"السنة الأولى" للبنات الموافق سنة ١٣٣٧ ه 2016ء

## ﴿الورقة الخامسة: للمؤطين﴾

مجموع الأرقام: ••ا

الوقت المحدود: ثلث ساعات

نوث: دونول قىمول سےدو،دوسوال كريں۔

## القسم الاوّل.... لمؤطا الامام مالك

موال تمر 1:عن زيد بن اسلم عن رجل من بني ضمرة عن ابيه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال لا احب العقوق وكانه كره الاسم وقال من ولد له ولد فاحب ان ينسك عن ولده فليفعل

(١) مديث شريف كاترجم كري؟ (١٠)

(٢) عقيقه مي كيما جانوروز كي اجائج نيزيتا كي كرار كي اورارك كعقيقه من كيا

سوال نمبر 2: عن عبدالله بن عمر كان يقول لارضاعة الا لمن ارضع في الصغر ولا رضاعة لكبير

(۱) عديث پاک کاتر جمه کريں؟ (۱۰)

(۲) اکثر مدت رضاعت کے بارے میں اختلاف ائر تجریر کریں؟ (۱۵)

سوال مبر 3:مالك عن ابن شهاب انه اخبره ان رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد على نفسه اربع مرات فامريه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم

٣- بارگاه رسالت ميں ستر ہزار فرشتے صبح كے وقت حاضر ہوتے ہيں، جوشام تك حاضررجے ہیں اورآپ کی خدمت میں درودوسلام عرض کرتے رہے ہیں۔ای طرح سر ہزارفر شتے شام کے وقت حاضر ہوتے ہیں جو سے تک آپ کے حضور درودوسلام پیش کرتے

٣- آپ صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: ميرے گھرے لے كرميرے منبرتك زمين كا حد جنت كے مكروں ميں سے ايك مكرا ہے۔

**ተ**ተተተ

(١) حديث شريف كاترجمه كرين؟ (١٠)

(۲) حد کا لغوی وشرعی مغنی بیان کریں نیز بتا ئیں کہ اقرار کے لیے مجلس کامختلف ہونا شرطت مانہیں؟وضاحت کریں؟ (۱۵)

#### القسم الثاني ..... لمؤطا الامام محمد

سوال نمبر 4:عن ابن عمر انه كان اذا رعف رجع فتوضا ولم يتكلم ثم رجع فبني على ماصلي

(۱) حدیث شریف کا ترجمہ کر کے بتا ئیں کہ نگسیر کے علاوہ اور کن چیزوں سے وضو أوث جاتا ہے؟ ١٥

(۲)وضو کی سنتی تحریر کریں؟ (۱۰)

سوال مبر 5:عن ابن عمر انه قال ما صلى على عمر الا في المسجد (۱) ترجمه کریں اور مسجد میں نماز جنازہ کے جواز وعدم جواز میں فقہاء کرام کا اختلاف

(۲) عائبانه نماز جنازه کے بارے میں احناف کا فد مب مع الدلائل تحریر کریں؟ (۱۰) سوال بمر 6: ان ابن عمر كان يبعث بزكوة الفطر الى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين او ثلثة

(١) حديث پاك كاتر جمه كرين اور بتائين كهصدقة فطرعيد سے يملے ادانه كيا جائے تو ساقط موجاتا ہے یا ہیں؟ وضاحت کریں؟ (۱۵)

> (٢) صدقة فطرفرض بے ياواجب؟ فقهاء كااختلاف بيان كريں؟ (١٠) \*\*\*

درجه عالميه (سال اول) برائے طالبات بابت ,2016

﴿ يرچه بنجم مؤطين ﴾

#### القسم الاوّل.... لمؤطأ الامام مالك

سوال يمر 1 عن زيد بن اسلم عن رجل من بني ضمرة عن ابيه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال لا احب العقوق وكانه كره الاسم وقال من ولد له ولد فاحب ان ينسك عن ولده فليفعل

(۱) حدیث شریف کاتر جمه کریں؟

(٢) عقیقه میں کیسا جانور ذرج کیا جائے؟ نیز بتا کیں کہاڑی اور اڑے کے عقیقہ میں کیا

جواب: جوابطل شده پرچه بابت 2015ء میں ملاحظ فرمائیں۔ سوال نبر 2: عن عبدالله بن عمر كان يقول لارضاعة الالمن ارضع في الصغرولا رضاعة لكبير

(۱) مديث ياك كاترجمه كريى؟

(٢) اکثر مدت رضاعت کے بارے میں اختلاف ائم تحریر کریں؟

#### جواب: (۱) ترجمه حديث:

حضرت عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما سے روایت ہے كه آپ نے فرمایا: بچین میں شیرخوارگی (رضاعت) کا اعتبار ہوگا اور بڑا ہوجانے پر رضاعت کا

#### القسم الثاني .... لمؤطا الامام محمد

سوال نمبر 4:عن ابس عمر انه كان اذا رعف رجع فتوضا ولم يتكلم ثم رجع فبنى على ماصلى

(۱) حدیث شریف کا ترجمہ کر کے بتا کیں کہ تکسیر کے علاوہ اور کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟

(٢)وضوى منتي تحريركرين؟

#### جواب: (١) ترجمه صديث:

حفرت عبدالله بن عمر رضی الله عنها اروایت ہے کہ جب ان کی تکسیر پھوٹی تو وہ نماز سے پھر جاتے ، وضو کرتے اور گفتگونہ کرتے۔ پھراپی جگہ میں آگراپی پڑھی ہوئی نماز پر بنا کرتے تھے۔

نواقض وضو درج ذیل صورتوں میں وضواوٹ جاتا ہے۔

ا - سیلین سے کی چیز کابرآ مدہونا (۲) رہے لینی مردو تورت کے پچھلے مقام ہے ہوا کا خروج (۳) جم کے کی حصد ہے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا (۴) منہ جرقے کرنا (۵) کروٹ پریاچت لیٹنے کے دوران نیند کا غلبہ ہونا (۲) مرض وغیرہ کی وجہ ہے جہوش مونا (۷) مجنون لینی دیوانہ ہوجانا (۸) رکوع و جودوالی نماز میں قبقہد لگا کر بنسنا۔

## (۲)وضو کی سنتیں

وضوىمشبورسنيس وله بين، جودرج ذيل بين:

(۱) نیت کرنا(۲) بیم الله شریف پڑھ کرشروع کرنا(۳) پہلے دونوں ہاتھوں کو گؤں

تک تین تین باردھونا(۲) مواک کرنا(۵) تین چلو سے تین بارکلی کرنا(۲) تین بارناک
میں پائی چڑھانا(۷) دائیں ہاتھ سے کلی کرنا اور ناک میں پائی چڑھانا(۸) بائیں ہاتھ
سے ناک صاف کرنا(۹) منہ دھوتے وقت داڑھی کا خلال کرنا(۱۰) ہاتھ پاؤں کی انگیوں کا
خلال کرنا(۱۱) جواعضاء دھونے کے ہیں ان کوتین تین باردھونا، (۱۲) پورے سرکا ایک بار

اعتبارنہیں ہوگا۔

# (٢) كثرت مت رضاعت كے بارے ميں مذاہب آئمہ:

جواب حل شده پرچه بابت 2014ء میں ملاحظه فرمائیں۔

سوال تمبر 3:مالك عن ابن شهاب انه اخبره ان رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد على نفسه اربع مرات فامربه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم

(۱) مدیث شریف کار جمه کریں؟

(۲) حد کا لغوی و شرعی معنی بیان کریں نیز بتا ئیں کہ اقرار کے لیے مجلس کامختلف ہونا شرط ہے یانہیں؟ وضاحت کریں۔

### جواب: (١) رجمه صديث:

حضرت ابن شہاب رحمہ اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہیں یہ خر پیٹی ہے کہ ایک شخص نے زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ارتکاب زنا کا اعتراف کیا اور چار باراس نے اپنی ذات کے بارے میں گواہی دی تو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں تھم دیا تواسے رجم کردیا گیا۔

## (٢) لفظ حد كالغوى وشرعى معانى:

لفظ حد کالغوی معنیٰ ہے: جرم کی وہ یا نتہا۔اس کا شرعی معنیٰ ہے: جرم کی وہ سزاجوقر آن وحدیث میں مقرر کی گئی ہے۔

اقرارزناکے لیمجلس کی حیثیت جب کوئی شخص ارتکاب زنا کرلیتا ہے، پھراس میں خوف خدا پیدا ہو گیا اور وہ اپ نفس کے خلاف اقرار جرم کرتا ہے تواقر ارکے لیے مجلس واحد ہونا شرط ہے جبکہ مختلف مجالس میں کیے گئے اقرار کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ حدصرف ایک مجلس میں اقرار کی صورت میں نافذ کی جائے گی۔

(٢) غائبانه نماز جنازه کے جواز وعدم جواز میں مذاہب آئمہ:

كياغا ئبانه نماز جنازه جائز بے يانبيں؟ اس بارے ميں آئم فقه كا اختلاف ب،جس ك تفصيل درج ذيل ہے:

ا-حضرت امام شافعی رحمه الله تعالی اسے جائز قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے نجاشی (شاہ حبشہ) کے واقعہ سے استدلال کیا ہے کہ ان کی وفات پر حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی تھی۔

٢-حفرت امام اعظم ابوصنيف رحمه الله تعالى اسے ناجائز قر ارديتے ہيں۔ آپ نے ان روایات سے استدلال کیا ہے، جن سے اس کی ممانعت ثابت ہوتی ہے۔ آپ کی طرف سے نجاشي كى نماز جناز هوالى روايت كاجواب يول ديا ب

ا-يآپ سلى الله عليه وسلم كى خصوصيات ميس سے --۲-نجاشی کی میت آپ سلی الله علیه وسلم کے سامنے پیش کی گئی ،تو آپ نے اس پر نماز جنازه يرهادي-

سوال نمبر 6: ان ابن عمر كان يبعث بزكوة الفطر الى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين او ثلثة

(۱) حدیث پاک کار جمر کس اور بتائیں که صدقه فطرعید سے پہلے ادانه کیا جائے تو ساقط ہوجاتا ہے یا ہمیں؟ وضاحت کریں۔

(٢) صدقة فطرفرض بياواجب؟ فقهاء كالختلاف بيان كري-

جواب: (١) ترجمه صديث:

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما عیدالفطر کے دویا تین دن قبل جس عامل کے پاس صدقه فطرجع كياجا تاتها، كي پاس صدقه فطر هيج دياكرتے تھے۔

اليے صدقہ فطر كا حكم جونماز عيد الفطر تي ادانه كياجائے: صدقه فطر ماه رمضان كے روزوں کی پھیل کے شکرانہ کے طور پرادا کیا جاتا ہے، جس کا سبب عیدالفطر کی صبح صادق کا

مسح كرنا (١٣) كانول كامسح كرنا (١٨) ترتيب سے وضوكرنا كه يبلے منه اور پير باتھ دھوئے، پھرسر کامسے کرے پھر یا وال دھوئے (۱۵) داڑھی کے جو بال منہ کے دائرے سے ینچے ہیں ان کامسے کرنا (۱۲) اعضاء کواس طرح دھونا کہ پہلے والاعضوسو کھنے نہ پائے دوسرا

سوال بمر 5:عن ابن عمر انه قال ما صلى على عمر الا في المسجد (۱) ترجمه کریں اور مجدمیں نماز جنازہ کے جواز وعدم جواز میں فقہاء کرام کا اختلاف

(٢) غائبانه نماز جنازه كي بار يين احناف كاند بب مع الدلاك تحريري؟ جواب: (١) ترجمه حديث:

حفرت عبدالله بن عررضي الله تعالى عنها سے روايت م كه انہول نے كها: حضرت عررضى الله عندى نماز جنازه مجديس برهم كئ تقى \_

مسجد میں نماز جنازہ کے جواز وعدم جواز میں مذاہب آئمہ فقہ:

کیا مجد میں نماز جنازہ جائز ہے یانہیں؟ اس بارے میں آئمہ فقہ کا اختلاف ہے۔حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمہ الله تعالی کا مؤقف ہے کہ مجد میں نماز جنازہ پڑھنا مکروہ وممنوع ہے۔ آپ کی دلیل وہ روایات ہیں'جن میںصراحت ہے کہ مدینہ طیبہ میں جناز گاہ مجد نبوی کے پچھ فاصلے پر بنائی گئی تھی،جس میں میت پر نماز جنازہ پڑھی

حضرت امام شافعی رحمه الله تعالی کا نقط نظر ہے کہ محد میں نماز جنازہ ادا کرنا بلا کراہت جائز ہے، انہوں نے زیر بحث حدیث سے استدلال کیا ہے کہ حفزت عمر رضی اللہ عنه کی نماز جنازه مجدمین اداکی گئی تھی۔

حضرت امام اعظم ابوحنیفه رحمه الله تعالی کی طرف سے اس روایت و دلیل کا جواب الون دیاجا تا ہے کہ بدروایت عذر (بارش) پرمحمول ہے۔ الاختبار السنوى النهائي تحت اشراف تنظيم المدارس لأهل السنة باكستان

## شهادة العالمية في العلوم العربية والاسلامية

"السنة الأولى" للبنات الموافق سنة ١٣٣٧ ه 2016ء

## ﴿الورقة السادسة: الأصول الحديث ﴾

مجموع الأرقام: ••١ الوقت المحدود: ثلث ساعات

نوف: پہلاسوال لازی ہے باتی میں سے کوئی دوسوال حل كريں۔ سوال نمبر 1: (1) کیا رسول الله صلی الله علیه وسلم اور صحابه کرام علیهم الرضوان کے زمانے میں احادیث مبار کہ کھی جاتی تھیں۔ اپنامؤ قف دلائل سے ثابت کریں؟ (۲۰) (۲)علم حدیث کی منتی اور کون می اقسام ہیں ان میں سے ہرایک کی تعریف اور موضوع سپر دلم کریں؟ (۲۰)

سوال نمبر 2: درج ذیل اصطلاحات میں ہے کسی پانچ کی تعریف تحریر س ؟ ۲۰۰ (١) مرفوع (٢) موقوف (٣) مقطوع (٩) متصل (٥) مدرج (٢) ضعيف

سوال نمبر 3: (١) امام احدر حمد الله تعالى اور فتنه خلق قرآن پرايك نوث قلمبند كرين؟

(۲) امام محمد رحمہ الله تعالیٰ کی حدیث اور فقہ کے موضوع پر لکھی گئی کوئی پانچ کتب کے نام كليس؟ (١٥)

سوال نمبر 4: (١) امام طحاوی رحمه الله تعالی ابتداء شافعی تھے،ان کے حنی مسلک اختیار كرنے كى وجه سروقلم كريں؟ (١٥) وقت ہے۔افضل یہ ہے کہ صدقہ فطر عیدالفطر کا دن آنے سے قبل ادا کر دیا جائے یا نماز عیدالفطرادا کرنے سے قبل ادا کیا جائے۔اگر کسی نے نماز عیدالفطر سے قبل صدقہ فطرادانہ كيا، تووه اس كي دمه باقى رب كا اور بعد مين اداكرنا ضروري ب\_مدقد فطرك وجوب كے ليے عيد الفطر كي شخصادق كے وقت صاحب نصاب ہونا شرط ہے۔ صدقہ فطر كے احكام ومسائل اورمعارف وغیرہ زکوۃ والے ہیں۔ تاہم اس کے لیے نصاب پرسال گزرتا

## (٢) صدقه فطر كواجب يا فرض مونے ميں مذابب آئمه فقه:

كياصدقة فطرواجب إفرض؟ السارع من آئمة فقه كااختلاف مرحفرت الم اعظم ابو حنيفه رحمه الله تعالى كامؤقف ب كه صدقه فطرواجب ب- به براس مسلمان، عاقل، بالغ اورصاحب نصاب پرلازم ہوتا ہے جوعیدالفطر کے دن کا وقت صبح صادق پالیتا ب\_اس كے ادان كرنے والا گنامگار ب اورا تكاركرنے والا كراه وب ين ب\_ حفرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدقہ فطر فرض ۔۔اس کے جملہ احکام ومسائل اورمصارف وممنوعات زكوة والے ہيں۔اس كى عدم ادائيكى سے انسان سخت گنابگاراورانكارىكافر بوجاتاب

**ተ** 

درجه عالميه (سال اول) برائے طالبات بابت ,2016

﴿ چِمار چه: اصول مديث ﴾

سوال نمبر 1: (1) کیا رسول الله صلی الله علیه وسلم اور صحابه کرام علیهم الرضوان کے زمانے میں احادیث مبار کو کھی جاتی تھیں؟ اپنامؤقف دلائل سے ثابت كريں۔

(۲) علم حدیث کی گنتی اور کون می اقسام بین ان مین سے ہرایک کی تعریف اور موضوع سروقلم كرين؟

جواب: (١) دوررسالت وصحابه مين محريروند وين احاديث:

بلاشبددوررسالت اورصحابيس احاديث مباركه كاجهال دوركياجاتا تقااورزباني يادكى جاتى تھيں وہاں ان كولكھنے كابھى اہتمام كياجا تا تھا۔اس سلسله ميں چنددلائل درج ذيل ہيں: ا-حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ،حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے احادیث مبارکہ لکھنے کاذکر یوں کرتے ہیں:

صحابہ میں مجھ سے زیادہ کسی کے پاس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ محفوظ میں سوائے حضرت عبداللہ بن عمرو کے، کیونکہ وہ احادیث لكصة تقاور من تبيل لكمتاتها\_ (ميح بخارى جلد:اس:۲۲) ٢- عمروبن اميه بيان كرتے بين:

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک حدیث کے بارے میں بحث موئی، تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھانے گھر لے گئے اور ہمیں احادیث مبارکہ کی (۲) تصحیح بخاری و تصحیح مسلم کامکمل نام لکھیں دونوں کتابوں میں مواز نہ کر کے ان میں ےارج کی نشاندہی کریں؟ (۱۵)

سوال نمبر 5: (١) امام رزندي في اپني جامع مين بعض خاص اصطلاحات كاستعال كيا ہے آپان میں سے درج ذیل کی وضاحت کریں؟ (١٥)

> فلان ذاهب الحديث، هذا حديث غريب، هذا حديث حسن (٢) سنن اني داؤد کي کوئي پانچ خصوصيات تحرير سي؟ (١٥)  $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$

سوال نمبر 2: درج ذیل اصطلاحات میں سے کسی یا نیج کی تعریف تحریر کریں؟ (۱) مرفوع (۲) موقوف (۳) مقطوع (۴) متصل (۵) مدرج (۲) ضعیف

جواب: مرفوع: وه حديث ہے جس ميں حضور اقدس صلى الله عليه وسلم ك اقوال، افعال اورتقريرات كاتذكره مو-

موقوف: وہ حدیث ہے جس میں صحابہ کرام کے اقوال، احوال اور تقریرات کا ذکر

مقطوع: وه حديث ع جس من تابعين كاقوال، افعال اورتقريرات كابيان مو-متصل:وه حدیث ہے جس کی سندے کوئی راوی ساقط نہ ہوا ہو۔ مدرج وه حدیث ہے جس کے متن میں راوی اپنایا غیر کا کلام ملادے۔ ضعیف: وہ حدیث ہے جو میچ لذات کی ایک سے زیادہ صفات سے قاصر ہواور تعدد طرق سےوہ کی بوری نہ ہو۔

غریب وه حدیث ہے جس کی سند کا کوئی راوی سلسلہ سند کے کسی شخ سے روایت میں

سوال نمبر 3:(۱) امام احرر حمد الله تعالى اور فتنظق قرآن برايك نوث قلمبندكري؟ (۲) امام محرر حمد الله تعالى كى حديث اور فقد كے موضوع برلكھى كى كوئى پانچ كتب كے

جواب: (١) امام احمد رحمه الله تعالى اورفته خلق قرآن

۲۱۲ ھاکاسال اہل اسلام، فقہاءاور آئمددین کے کیے صبر آ زمااور امتحان کا سال تھا۔ اس سال کی خرافات اورفتنوں میں سے ایک عباسی خلیفہ مامون رشید کی طرف سے فتنہ ' خلق قرآن عاراس نے بغداد میں موجودات نائب اسحاق بن ابراہیم معتزلی کے نام ایک تحريى پيغام ارسال كياكه ارشادر بانى إنَّا جَعَلْنَاهُ قُواْناً عَرَبِيًّا -اس ارشاديس رب

كتابين دكھائيں اور فرمايا: بيرحديث باين الفاظ ميرے ياس لھي ہوئي ہے۔ (این جرعسقلانی، فتح الباری، شرح سیح بخاری بیج: اس: ۲۱۷)

٣-حفرت قاده رضی الله عنه ،حفرت انس رضی الله عنه کے بارے میں فر ماتے ہیں: حضرت انس رضی الله عنه احادیث مبارکه املاء کرایا کرتے تھے، جب تلافدہ میں اضافہ ہوگیا تو وہ اینے گھر سے ایک رجٹر لائے اور وہ ان کے سامنے رکھ دیااور یوں کہا: بیوہ احادیث مبارکہ ہیں جوس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے س كركهي تحيي \_ يدين آپاوگون پر پيش كر چكامول \_

٧- فتح مكه كے موقع يرحضور انورصلى الله عليه وسلم نے ايك مختصر كر جامع خطبه ارشاد فرمایا تھا۔ ابوشاہ نامی ایک مخص بہت متاثر جوااور اس نے بارگاہ رسالت مين عرض كيا: اكتب لى يا رسول الله! يارسول الله! يرخطبه مجه الكهد يحدّ -آپ سلی الله علیه وسلم ف صحابه کرام رضی الله عنهم سے فر مایا: اکتب و الابسی فلان يتم الم مخف كوييخطب كمهدور (ميح بخارى، جلد:اس ٢٢٠)

ان روایات ہےمعلوم ہوا کہ دوررسالت اور صحابہ میں نہ صرف صحابہ کرام احادیث مباركه لكصة تنص بلكه آب سلى الله عليه وسلم في أنهين احاطة تحريمين لاف كاحتم بهي در كها

## (٢) علم حديث كي اقسام ,تعريف اورموضوع:

علم حديث كي دواقسام بين:

ا علم حدیث روایة : وه علم ہے جس سے حضورانور صلی الله علیہ وسلم کے اقوال ، افعال ، احوال اور اوصاف کی معرفت حاصل ہو۔ اس کا موضوع حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کی

٢- علم حديث دراية : ميده علم بجس سے راوي اور مروي عنه كے حالات بصورت رديا قبول معلوم جول \_اس علم كاموضوع راوى اورمروى عنه بين \_ انقال ہواتو آپ والدہ کے پیٹ میں تھے فقد فقی کے مطابق پیٹ جاک کرے آپ و تكالا

(٢) ميح بخارى ومحيحملم كاصل نام:

نورانی گائیڈ (حلشده پر چه جات)

حفرت امام بخاری رحمہ الله تعالی کی مشہور زمانہ تصنیف صحیح بخاری کا اصل نام ہے: الجامع الصحیح المسند المختفر من امور رسول الله صلی الله علیه وسلم جبکہ صحیح مسلم کا نام ہے: الجامع التح

الميح بخاري ومح مسلم كامواز نداور صحح بخاري كاارج بونا: صحح بخاري كي احاديث محج ملم كى احاديث سے زياده قوى بين، جس كى وجو بات درج ذيل بين:

ا-حفرت امام بخارى رحمه الله تعالى طبقه ثانيد وكليل الملازمه مع الشخ" يروايات كالتخاب كرتي بين جبكه حضرت امام سلم رحمه الله تعالى طبقه ثانيه استيعاب فرماتي بين-٢-جن لوگوں سے حضرت امام بخاری رحمہ الله تعالی روایت کرنے میں منفر دد کھائی دیے ہیں،ان کی تعداد جارسومی ہےاوران میں سے صرف اس (۸۰) کوضعف قرار دیا گیاہے جبکہاس کے برعس امام مسلم جن راویوں میں مفرد ہیں، ان کی تعداد چھ سوہیں ہے

جبدان میں سے ایک سوسا مصفعف ثار کیے جاتے ہیں۔

سو معیج بخاری کے جن راویوں کوضعیف قر اردیا گیا ہے،ان میں اکثریت ایسے لوگوں كى بے جوامام بخارى كے اساتذہ بھى ہيں،ان كے احوال سے خوب واقف تھے اوران ك بارے میں پر کھنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔اس کے برعس سیح مسلم میں جن راویوں کوضعیف قراردیا گیاہے،ان میں اکثریت ایلے لوگوں کی تھی جو بالواسطدان کے اساتذہ تھے۔دور کا رشتہ قائم ہونے کی وجہ سے ان کے بارے میں پر کھنا زیادہ آسان ہیں تھا۔

٣- حفرت امام بخارى رحمد الله تعالى في ايسرواة على روايات حاصل كى بين اوراس کے برعس امام سلم نے ایسے لوگوں سے زیادہ روایات حاصل کی ہیں۔ سوال نمبر 5:(١) امام رزنى في إنى جامع من بعض خاص اصطلاحات كاستعال كيا

كائنات نے قرآن كوجھول قرارديا، جس كامطلب ہے كةر آن مخلوق ہے تم پيعقيده علاء، فضلاءاورفقهاءمیں بیان کرو۔ جو مخص قدم قرآن کاعقیدہ ندر کھے،اس کانام میرے پاس بھیج دو۔جب بیعقیدہ حضرت امام احمد بن منبل رحمہ الله تعالیٰ کے پاس بیان ہواتو آپ نے نەصرف اس كا ا تكاركيا بلكه اس كى خالفت بھى كى \_ چنانچة قاضى اسحاق بن ابرائيم نے آپ كا نام مامون رشید کے ماس بھیج دیا۔ چنانچہ بینام ان کے پاس پینچنے پر انہوں نے آپ کوقید كرنے پھرتائب ندمونے كى صورت ميں آپ كولل كرنے كا تھم ديا۔ چنانچ آپ كوقيد كيا كيا بمرحب هم خليفهآب كوشهيد كرديا كيار

(٢):جواب:جواب كے يے حل شده پر چه بابت 2015ء ملاحظ فرمائيں۔ سوال نمبر 4: (١) امام طحاوى رحمه الله تعالى ابتداء شافتى تقيءان كے حفى مسلك اختيار كرنے كى وجه سرولكم كريں؟

(۲) سیجے بخاری وضیح مسلم کا کلمل نام کھیں دونوں کتابوں میں موازنہ کر کے ان میں جب مند ہے۔ ک ےارج کی نشاندی کریں۔

جواب: (١) حضرت امام طحاوی رحمه الله تعالی کے تبدیلی مسلک کی وجه:

ابوجعفر حضرت امام طحاوي رحمه الله تعالى ابتداء شافعي المسلك تصيه بجروه ابنا مسلك تبدیل کرے حق المسلک ہو گئے تھے۔ سوال بیے کہ آپ نے شافعی مسلک کو خیر باد کہد کر حفی مسلک کیوں اختیار کیا؟اس کی متعدد وجوہات بیان کی گئی ہیں لیکن ایک اہم ترین وجہ بیہ ے كرآب ايك دن اين استاذ كرامي سے تعليم حاصل كررہے تھے، اى اثناء ميں بيد مسئلہ سامنے آیا کہ اگر عورت فوت ہو جائے جبکہ اس کے بیٹ میں زندہ بچہ موجود ہو، تو حفرت امام شافعی رحمہ الله تعالی کے نزدیک عورت کا پیٹ جاک کر کے بچینیس نکالا جائے گا۔ حفرت امام اعظم ابوحنیفدر حمدالله تعالی کے نزد یک عورت کا پیٹ جاک کر کے اس کا زندہ بچەنكالا جائے گا۔ يەمىلە بۈھكرآپ نے تبديلى مىلك كافيصلەكرليا كەجومىلك مجھ جيے آ دى كامحافظ نبيل ہے تو ميں اسے كيے قبول كرسكتا ہوں؟ دراصل آپ كى والدہ ماجدہ كاجب

۳- لا يومن احد كم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه: كوئى آدى اس وقت تك كامل مومن نبيس موسكتا جب تك وه اپنج بحائى كے ليے وه چيز پسند نه كرے جمے وه اپنے ليے پسند كرتا ہے۔

ہے آپ ان میں سے درج ذیل کی وضاحت کریں؟

فلان ذاهب الحديث، هذا حديث غريب، هذا حديث حسن (٢) سنن الى داوركى كوكى يا في خصوصيات تحرير سري ؟

جواب: (١) اصطلاحات كي تعريفات:

ا - فلان ذاهب الحديث: لعني الشخف كوحديث محفوظ بيس راتى -

- هذا حدیث غریب: یه ایی صدیث ہے جس کی سند میں راوی اپ شخ سے اس کی روایت میں منفر دہوتا ہے آگر چددوسر عطرق کے اعتبار سے دہ صدیث مشہور ہوتی۔

- هذا حدیث حسن: اس سے مرادوہ صدیث ہے جوشا ذہو، اس کے راوی متهم بالکذب نہوں اوروہ طرق متعددہ سے مروی ہو۔

(٢) سنن الى داؤد كى خصوصيات:

صحاح سنه کی مشہور کتاب سنن الی داؤد کی خصوصیات درج ذیل ہیں: ۱-حسن اسلوب اور حسن ترتیب کے لحاظ سے سنن الی داؤد کتب صحاح سنہ میں منفرد کتاب ہے۔

۲- امام ابوداؤدا پی تصنیف میں کسی بھی روایات کو درج کرنے کے لیے بیشرط عاکد کرتے ہیں کہ وہ احادیث مبارکہ تصل السنداور صحیح ہوں اور وہ روایات ایسے راویوں سے منقول ہوں جن کے ترک پر جماع نہ ہو۔

سو-امام ابوداؤدراویوں کے پہلے تین طبقوں سے استیعاب کرتے ہیں جبکہ پانچویں طبقہ سے انتخاب کرتے ہیں۔

۲- اکثر طور پرایک روایت کوتین سندول سے بیان کرتے ہیں بشر طیکہ بعض سے متن میں کچھاضا فد ہوا ہو۔

۵-سنن ابی داؤد میں جارا حادیث ایس ہیں جومرد عاقل کے لیے اس کے دین میں کانی ہیں ،ان کی تفصیل درج ذیل ہے:







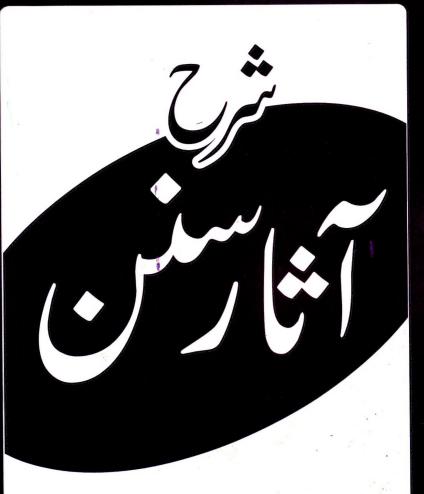

علامه ليافت على رضوى

2590642000000 042+372460000000

Buril: shabbithrother/86@gmail.com

